چنان فرانی فرانین میلان فرانی فرانین

مُلِكُ اللَّهُ مَا عَتْ شَيْ الْرُوفِ الْرِارِهِ المِ الْحِبْلِ رُودُ مُلِكُ اللَّهُ مَا عَتْ شَيْ الْمِرَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## عرض ناشر

زیر نظر کتاب " جنت یکی خوشخری پانے والی خواتین "الحمد ولله طبع ہو کر آپ
کے ہاتھوں میں ہے۔ دارالا شاعت سے اس سے پہلے بھی ماشاء اللہ نمایت متند کتب
شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں۔ اس کتاب میں آپ کو ان خوش نصیب خواتین اسلام
کے حالات اور کارنا ہے، پڑھنے کو ملیں گے جن کو حضور اقد سے اللہ نے جنت کی خوشخری عطافر مائی۔

الله تعالی اس کے مطالعہ سے وہ بھیرت عطا فرمادے کہ ہم بھی کو مشش کریں ہماری ذندگیوں میں ان خواتین کی سیرت واسوہ کی جھلک نظر آسکے اسنے اعمال واخلاق کی اصلاح کی قلر پیدا ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان خواتین کی محبت وعظمت کا صحح اندازہ ہوکہ کس طرح اسلام کی حفاظت کے لئے انہوں نے مصائب واذیتیں بر واشت کیس اور قربانیاں دے کر حضور اقد سے اللہ کی زبان مبارک سے خوشخری پانے کی حقد اربئیں۔

خواتین اسلام کے بارے میں مخلف اندازے اور خواتین کے سائل پر جو کتب ہمارے ہاں شائع ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں وہ پکھ درج ذیل ہیں۔

(١) تخفير ذرجين حضرت تفانويٌ (۲) مشتی زبور حضرت تقانويٌ (٣) أصلاح تواتين حضرت تفانويٌ (۴) اسلامی شادی حضرت تفانويٌ (۵) پرده اور حقوق زوجین حضرت تقانويٌ مفتى ظفير الدين (٢) اسلام كانظام عفت وعصمت (۷) حیلہ ناجزہ لیعنی عور تول کاحق سینے نکاح حفرت تفانويٌ (٨) خواتين كے لئے شر كا احكام اہلیہ طریف تھانوی (٩) سير الصحابيات مع اسوه صحابيات سيد سليمان ندوي (١٠) جھ گناہگار عور تیں مفتى عبدالرؤف صاحب (۱۱) خواتین کا حج مفتى عبدالرؤف صاحب

مفتى عبدالرؤف صاحب (۱۲) خواتین کاطریقه نماز واكثر حقاني ميال (۱۳) ازواج مطهرات واكثر حقالي ميال (۱۳) پارے نی کی پاری صاحرادیال حفرت ميال اصغر حسين صاحب (١٥) نيك ببيال (١٦) جنت كى خوشخرى يانوالى خواتين احمد خليل جمعه احمه خليل جمعه (١٤) دور نبوت كى بر كزيده خواتين احمه خليل جمعه (١٨) ازواج الانبياء مولاناعاش اللى (١٩) تخفه خواتين مولاناعاشق اللي (۲۰) مسلم خواتین کے لئے ہیں سبق مولاناعاشق الهي (۲۱) زبان کی حفاظت مولاناعاشق اللي (۲۲) شرعی پرده مفتى عبدالغنى صاحب (۲۳) میال بیوی کے حقوق مولاناادريس صاحب (۲۴) مسلمان بیوی (۲۵) دورتابین کی نامورفواین احدفليل جمعه امید ہے کہ ہماری اس کو مشش کی کاحقہ پذیرائی کی جائے گ۔اللہ تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ کام کی توقیق عطافرمائے آور دنیاد آخرت میں ماری کوششوں کو قبول فرماليں۔ آمين

تمام قارئین ہے درخواست ہے کہ احقر کے لئے والدین اور اہل خاند کے لئے عافیت دارین کے لئے عافیت دارین کے لئے عافیت

والسلام مخلص خلیل اشرف عثانی ولدالحاج محمر منی عثانی

| فهرست مضامين                                                                                      |                                        |    |            |                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|------------|-------------------------------------|--|--|
| 61                                                                                                | فاطمه بنت اسدى وفات وكرامات            |    | 11         | مقدمهاذمولف                         |  |  |
| 05                                                                                                | آپ کو جنت کی بشارت                     |    | 10         | أم المومنين حفرت خديجه بنت خويلة    |  |  |
| 04                                                                                                | أم حرام بنت بلحان الم                  |    | 1<         | پاک دامن مبارک خاتون                |  |  |
| 6 A                                                                                               | كاميايون مين كامياب                    |    | 14         | طاہر ہاکی بلند مرتبت خاتون          |  |  |
| 1                                                                                                 | يا كيزه درخت                           |    | 14         | طاہرہ کیکائے روزگار                 |  |  |
| 4-                                                                                                | المندم تب                              |    | ۲.         | فديجه طاهرهادرمبارك بندهن           |  |  |
| 71                                                                                                | ان کی جمادے محبت                       |    | 77         | خدیجه طاہرہ، کثیرالاولاد محبت کرنے  |  |  |
| 1                                                                                                 | ان کے منا تب                           |    | 1,'        | والى خاتون                          |  |  |
| 47                                                                                                | جنت کی بشارت                           | /A | 77         | طاہرہ اور طلوع فجر                  |  |  |
| 40                                                                                                | ان کی و فات کے بعد کرامت<br>س          |    | 44         | عقلند باشعور طاهره                  |  |  |
| 74                                                                                                | الم عماره نسبية بنت كعب                |    | 77         | سب سے پہلے تقدیق کرنےوالی طاہرہ     |  |  |
| 79                                                                                                | انتهائى محنت لور كوشش كرنيوالي خاتون   |    | 1          | طاہرہ اور ان کا مبارک گھر           |  |  |
| ٠, ۲۰                                                                                             | (دواجم خوا تين                         |    | 74         | طاہر ہاکی نیک خوادر                 |  |  |
| 41                                                                                                | مبارک بیعت                             |    | YA :       | طاہر ہ ایک عبادت گذار خاتون         |  |  |
| <r< th=""><th>أتم عماره كاخاندان</th><th></th><th>19</th><th>طاہرہ خدیجہ ایک صابر خاتون</th></r<> | أتم عماره كاخاندان                     |    | 19         | طاہرہ خدیجہ ایک صابر خاتون          |  |  |
| 7                                                                                                 | جنگی معرکے                             | .  | ۳۱         | بماري ال طاهره كي جدائي             |  |  |
| ۲۳                                                                                                | ام عمارہ کا احد کے دل کر دارادر بمادری | -  | ۳r         | طاہره ضدیجه اولاد کی مال            |  |  |
| <b>f</b>                                                                                          | ام مماره رسول الله عظی کے قریب         |    | ٣٢         | حفرت فديجه كوخراج عقيدت             |  |  |
| LP                                                                                                | الم عماره تم نے آج بدلہ چکادیا         |    | 70         | وفاه فديجه كے لئے                   |  |  |
| ٧٢.                                                                                               | اتم عماره جوم کو توژ تی میں            |    | 27         | حضرت خدیجه کی صفات اولیات           |  |  |
| <b>۸۸</b>                                                                                         | اتم عماره اور قریش کی خواتین           |    | ۳۸         | حضرت خدیجه اور حضرت عائشهٔ          |  |  |
| 1                                                                                                 | غزوہ احد کے بغیر                       |    | 19         | حفرت خدیجه طاہر واور جنت کی بشارت   |  |  |
| < 9                                                                                               | جماد کے لئے کوچ                        |    | ٣٣         | ا فاطمه بنت اسلاً                   |  |  |
| ۸٠                                                                                                | ام مماره اور بیعت رضوان<br>ما مین      |    | ' NO       | تعارف ومقدمه                        |  |  |
| ۸í                                                                                                | الم عماره غزدهٔ خیبر میں               |    | 4          | حضرت فاطمه اورني كريم كى محمد اشت   |  |  |
| , "4                                                                                              | اتم مماره عمرة القصاء ميں              | 7. | <b>M</b> A | فاطمه بنت اسد كااسلام لانا          |  |  |
| Ar                                                                                                | یوم حنین میں ام عمارہ کی مبادری        |    | . 19       | عفرت فالممه بنت اسدكامر تباور مناقب |  |  |

|       |                                  |    | 4      | کی خو ستجری یانے والی خوا مین        | بنت |
|-------|----------------------------------|----|--------|--------------------------------------|-----|
| 114   | غزوة موية ادر حنين كى صابر خاتون |    | AF     | شبيدكى مال ايك معا برخاتون           |     |
| JIA   | أمّا مين كاني كريم كے بال مرتب   |    | 74     | يمامه كى مجابره                      |     |
| ir    | نی کریم ﷺ کی مسکراہیں            |    |        | اتم عماره حضرت صديق أدر حضرت         |     |
| ,     | نی کریم علی آم ایمن کے معلم      |    | ^-     | فاردق کے ساتھ                        |     |
| srr   | ام ایمن اور حضرت عائشه صدیقه     |    | 44     | أم عماره اور قر آل كريم              |     |
| "     | ام اي ن اور بنات رسول عليه       | ٠. | 41     | م<br>ام مماره اور حدیث نبوی علیه     |     |
| 177   | محبوب كي جدائي                   |    | 4.     | اتم مماره كوجنت كى بشارت             |     |
| IPY   | ام ایمن کامقام ومرتبه            |    | 9 -    | ن<br>ام رومان بنت عامر "             |     |
| IYA   | حضرت أم ايمن كوجنت كى بشارت      |    | 40     | أتم اللهناكل                         |     |
| اسا   | الر بيجيت معودة                  |    | 94     | زمان <sup>و</sup> جامليت مسان ي زندگ |     |
| 155   | ایک محسنه کا بندا                |    | 1      | ام رومان سابقات میں سے               |     |
| ,     | المجرة طيب                       |    | 9<     | بر بیز گار مومنه اور مثالی مال       |     |
| 100   | مفرت رہیج کے مناقب               |    | 94     | نیک خوحمایت گار                      |     |
| 127   | بديدادراكرام                     |    | 99     | أمردمان ادر داقع ججرت                |     |
| 150   | حضرت ربيح كاعلم اور تقفهه        |    | 1      | أمردمان ادران كى عظيم أزمائش         |     |
| 124   | اگرتمانتیں دیکھ لیتے             |    | 1.2    | عظیم برائت اور بزی خوشی              |     |
| 1009  | مفرسد تفينت معولك جهاش شركت      |    | 4      | خاندان ابو بكرى كرامت                |     |
| 10    | میں اس غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں  |    | 1.0    | محسنه ادر دبیندارخاتون               |     |
| 141   | سب چزیں تمهاری بیں               |    | 1.0    | والده صديقه كي جدائي                 |     |
| "     | حضرت وسيحا يك راويه اور محدثة    | ,  | 1      | امترومان كوجنت كى بشارت              |     |
| سامها | مفرت دیج کے لئے جنت کی بشارت     |    | 1.4    | الما بمن برعة بنت ثعلبة              |     |
| دما   | سمية بنت خبالاً                  |    | 1.4    | ا_الآل جان                           | ,   |
| 10%   | خا ندان ياسرى                    |    | 11•    | ايك پاك بازيرورش والى خاتون          | :   |
| "     | <u>پلے</u> اسلام لانے والے       |    | \$\$\$ | بے ٹک تم مبارک ہو                    |     |
| IMA.  | مات میں سے ایک                   | -  | 111    | حضرت الماميمن كي آزادي ادرشادي       |     |
| 10.4  | صبر كرنے والاخاندان              |    | 110    | المجرت مباركه                        |     |
| 10.   | حفرت سميه كالجيلنج               |    | بهازا  | ان کے جماد کے احوال                  | :   |
| 101   | اسلام کی مجلی شهیدخانون          |    | 4      | غردة احديث كروار                     | ٠.  |
| 101   | ابن تمية                         |    | 110    | ان کا خیبر میں کروار                 |     |

•

|              |                                               | _ |       |                                | _   |
|--------------|-----------------------------------------------|---|-------|--------------------------------|-----|
| 190          | پاکیزه درخت                                   |   | 107   | حفرت سميه كوجنت كي بثارت       |     |
| 194          | دومدیق                                        |   | 104   | كبور بنتدافع                   |     |
| "            | الصديقة امالمومنين                            |   | 101   | مادرول کی مال                  | - 1 |
| 194          | مبارک گنزی                                    |   | 17.   | أتم سعد كا قبول اسلام          | ·   |
| 194          | مية صبيب عي <u>ت</u><br>مبية صبيب عي <u>ت</u> |   | . 171 | عظیم خوشی                      |     |
| 199          | فضائل عائشه                                   |   | 175   | ا یک دیندار مومن مال           |     |
| ۲٠١          | حفرت عائشه كي خصوصيات                         |   | 170   | راست گو، صبر کرنے والی اتم سعد |     |
| 4.4          | حضرت عائشہ کے جمادی کردار کی }                |   | 177   | ام سعد كوجنت كى بشارت          |     |
|              | جلکیاں ۔                                      |   | 111   | ام المومنين مفرت زين بنت حش ا  |     |
| 4.4          | حضرت عائشه اور مصيبت عظيم                     |   | 141   | معززسيده                       |     |
| 1.0          | منافقين كى ملامت                              |   | 14    | جماعت اول کی فرد               |     |
| * <b>#</b> . | ان کا کیا حال ہے                              |   | 1     | زین جرت کے مسافروں میں         |     |
| Y.Y          | ایک در دناک خبر                               |   | 1<    | میں نے تمهارے لئے اس کا تخاب   |     |
| 7.4          | بهترين صبرا ختيار كرتي مول                    |   |       | <u>ایا ہے</u>                  |     |
| •            | الله تعالى كي إك كواى                         | , | 140   | حضرت ذيب اورزيد بن حارثه       |     |
| r.4          | مبارك گواهيال                                 |   | 164   | سات آسانوں کے اوپرے            |     |
| rii          | قر آن کے ساتھ مدوسر یار                       |   | 144   | الله تعالى حق بات بى فرماتا ہے |     |
| 717          | محبوب کی جدائی                                |   | 164   | نزول حجاب                      |     |
| 410          | حفرت عائشه اور حدیث ۲                         |   | 14-   | نی کریم علیہ کے ساتھ غزوات د   |     |
| Γ'Ο          | رسول علي ا                                    |   | •     | الحج مين پسر كاني              |     |
| 714          | حضرت عائشه كاتققه اورعكم                      |   | [Al-  | حضرت زينب اور حضرت عائشة       |     |
| "            | ان كازېدو كرم                                 |   | IAP   | حفرت ذيب كاقدره مزات ارففيات   |     |
| 110          | الم المو منين اور طب                          |   | 140   | حفرت ذينب كى تغريف ومدح        |     |
| 771          | حفرت عائشة کے اقوال زریں                      |   | IAY   | حضرت زینب کی کرامات اوران کازم |     |
| TTT          | حضرت عائشہ خلفاء داشدین کے دور میں            |   | JAA   | حضرت زينب کي و فات             |     |
| 4            | المالمومنين كي جدائي                          |   | 144   | حفزت ذيب كوجنت كالتعارت        |     |
| 777          | حفرت عائشة كے لئے جنت كى بشارت                |   | 195   | الم المومنين عائشه بنت الصديق  |     |
|              |                                               |   |       |                                |     |
|              |                                               |   |       |                                |     |
|              | •                                             |   |       |                                |     |

| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 5.6 *                                 | ·   | · · · · · · |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------|
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ×              | •                                     | ٠.  | 744         | حفزت فاطمه بنت رسول الله علية |
| المنافر المن   | 1              |                                       | 1   | المدير ا    |                               |
| المنادر المن   | 744            | تم نے کیے کہا                         |     | 1           |                               |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 449            | ایک ذبین محدیثه                       |     | "           |                               |
| استان الانسارية المستاد المست  | 74             |                                       |     | 475         | سبقت کر نےدالوں میں تمبرایک   |
| استان در المعرف المعرف المعرف المعرب  | 14             | •                                     |     | اهما        | حضرت فاطمة اور قريش كيو توف   |
| استان المراق ال  |                |                                       |     | 444         | حفرت فاطمه ور مصار شعب کا     |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 744            |                                       |     |             | المتحان ا                     |
| اس الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | yes.           |                                       |     | 477         | 1                             |
| الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>T&lt;</b> A | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |     | 1           |                               |
| ام الم المعداد المعدا  | 14.            | بال ده تهارے لئے ب                    |     | 110         | 1                             |
| اسم الموسنين الموسني  | PAI            | الم منذركي منقبت                      |     | 444         | 1                             |
| ام المو منين اور شاعرى اله ۱۳۸ حفر ساساء بدت الي براس اله منين اور شاعرى اله ۱۳۸ حفر ساساء بدت الي براس اله منين اور شاعرى اله ۱۳۸ حفر ساساء اور رازى حفاظت اله ۱۳۹ حفر ساساء اور بالم به ۱۳۹ حفر ساساء اور قرآن كريم اله ۱۳۹ حفر ساساء اور قرق ساساء اله ۱۳۹ حفر ساساء اور قرق ساساء اله اله ۱۳۹ حفر ساساء اور قرق ساساء اله اله ۱۳۹ حفر ساساء اله من ساساء اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YAT            | ال كا كهانا شفاء ب                    |     |             |                               |
| ام المو منین اور شاعری الام الام الام الام الام الام الام الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAP            | حفرت الم منذر كوجنت كى بثارت          | •   | 779         |                               |
| ان کامقابل کون ہے؟ کو کہ استان کی دار ان کامقابل کون ہے؟ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YA <           |                                       |     | 44.         | السأ                          |
| ان کامقابل کون ہے؟ اور کہ بیب زھراء اور سمین کی دالدہ اور سمین کی دائر اور سمین کرد کے دائر اور سمین کی دائر اور سمین کرد اور سمین کی دائر اور سمین کی در سمین کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 749            | "ان کی جڑیں گری اور مضوط ہیں"         |     | انم م       |                               |
| حضرات حسين في دالده الرحم المراق الماء الور التي تفاظت الماء الور التي تفاظت الماء الور التي تفاظت الماء الور التي تفاظت الماء المراق الماء المراق الماء الماء المراق الماء ا  | 4              |                                       |     | ١١٨٨        | •                             |
| المعرب فاطمة كم مناقب ونفائل المحمد المعرب المحمد   | 791            |                                       |     |             |                               |
| امر اءادر حبیب خداع کی جدائی الام الام الام الام الام الام الام الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1              | " دو کمریند دالی"                     |     |             |                               |
| عفرت فاطمه اور صدیق آگر الم ۲۵ معرت اعادر بسلای الم ۲۹ معرت اعادر بسلای الم ۲۹ معرت اعادر بسلای الم ۲۹ معرت فاطمه کو جنال کرنی ما تون معارت فائد انی تحق فاتون معرت فائد انی تحق فاتون معرف الم ۲۹ معرت فائد انی تحق فاتون معرف الم ۲۹ م   | 197            | "ايم كردار"                           | +   |             |                               |
| المروشاري الموسل الموس  | 795            | "معفرت اساء كے اہم دا تعات"           |     |             |                               |
| الفراید بنت مالک الام الام الام الام الام الام الام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .r9 f          | حضرت اساءادر ببلابي                   |     |             | • 1 1                         |
| الفراید بنت الک المان کی مانون کی کرد المان کی مانون کی کرد المان کی مانون کی کرد المانون  | 190            | صابره شاکره                           |     | 400         |                               |
| ا نی ال سے صدر ہی الا کو الا کا میاب لوگوں کے آنگن میں الا میاب لوگوں کے آنگن میں الا میں الا کا میاب لوگوں کے آنگن میں الا م  | 797            | خانداني تخي خاتون                     |     |             |                               |
| ایکزه نسب ایکزه  | 196            | حضرت اساءادر قر آن كريم               |     | ודץ         |                               |
| المبتلق ياوين المحمد ال | 494            | این ال ہے صلہ رحی کرو                 | * . |             |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199            | حضر تاماءاور حديث رسول علي            |     |             | 7                             |
| ا برکت کے آگن میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1              | حفرت اساء کی شخصیت کے اہم پہلو        |     | 710         | بملتق يادين                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r              | برکت کے آگئن میں                      |     |             |                               |

|       |                                        |       | 4     | ی خو تجری یائےوالی خواطین           | جت  |
|-------|----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|-----|
| 777   | سمجعدار شاگر د                         |       | r.1   | حفرت اساءاور تجاج بن يوسف           |     |
| 77    | حفرت اساء معفرت عائشه كے ساتھ          |       | 7. 1  | آخرىلام                             |     |
| 100   | سخادت اور کرامت کے میدان میں           |       | 1.1   | حفزت اساء كوجنت كى بشارت            |     |
| 774   | حضرت اساء بنت يزيد كى دوسرى كرامت      |       | F.6   | حفرت أتم سليم بنت سلحان             |     |
| mr.   | حضرت اساعًاور قر آنی تھم               |       | r.4   | انساری خواتین کے ساتھ               |     |
| MA    | حطرت اساءاور حديث نبوي                 |       | 1     | مبارک کر دار                        |     |
| 1     | حضرت اساء كى روايات                    |       | ۱۳۱۱  | المترين مر                          |     |
| 149   | حفرت اساء کے جمادی سفر                 |       | MIL   | حضرت التم سليم كى عظمت اور شاكل     |     |
| 701   | حضرت اساء كاليك اورجهادي سنر           |       | ۳۱۳   | اے اس سلیم! تمارے پاس کیاہ؟         |     |
| ror   | جنت کی بشارت                           |       | 110   | مفرت أم سليم كامر تبدادر فضيلت      |     |
| 100   | حفرت أم بشام بنت حارثة                 |       | ۳14   | "مين النير شفقت كرتا مول"           |     |
| 104   | حارتی خاندان                           | ١.    | P14   | عفرت أم سكيم كاتبرك حاصل كرنا       |     |
| 109   | مبارک پردوس                            |       | 77.   | اے اللہ ان دونوں کو ہر کت عطافر ما  |     |
| 11    | صديث بيان كرنے والى حافظه              |       | rrr   | ا یک و فادار محسنه                  |     |
| 77.   | ان كاجهادادر رضاالني كايروانه          |       | 224   | ام سلیم کی شجاعت اور جهادی کر دار   |     |
| 777   | جنت کی بشارت<br>م                      |       | 1     | حضرت المسليم كاغر ده احد من كروار   |     |
| 740   | أم المومنين حفرت بنت مروة              |       | rra   | ان کاغر ده خیبر میں عمل             |     |
| 777   | خاندانی سر دار                         | i . i | 774   | غزوة خنين                           | . 1 |
| 144   | پاکیزه پرورش                           |       | 4     | جنت کی بشارت                        |     |
| 11    | مبر كرنے والى مهاجر خاتون              |       | 779   | حضرت أتمور قد الانصاريي             |     |
| 144   | اہل خیر کے ساتھ                        |       | إساسا | انصار کے آگن میں                    |     |
| المار | حضرت حصة اوردوسرى التمات ]             |       | ۳۳۲   | عبادت گذاراد قات کی محافظ خاتون     |     |
| · .   | المومنين ل                             |       | 224   | ام ورقد کی جماد اور شمادت سے محبت   | -   |
| 121   | ريات كى كونه بتانا<br>مارى مارى        |       | rro   | جنت کی بشارت                        |     |
| ۳۲۲   | كياتم رسول الشريك المستحث كرتى مو      |       | PPE   | حضرت اساء بنت يزيد بن السكن انصاريه |     |
| ۳۷۴   | ا کر میں نہ ہو تا تودہ تھھے طلاق دے کم |       | 779   | روش ابتداء                          |     |
|       | اريخ ا                                 | , ,   | ۳۴.   | لبعض بیان جادو ہوتے ہیں             |     |
| ۳۷۲   | حفزت عر کے لئے رحمت                    |       | 74    | شوہر کی اطاعت کا سبق                |     |
| 124   | جفزت حصه اور حفزت عمر <sup>8</sup>     |       | 744   | مچی بیعت                            |     |

#### اول

### مقدمه ازمؤلف

تمام تعریفیں اس رب کا کتات کے لئے ہیں جس کی تعتیں کثیر ہیں۔ اور قیامت تک درودو سلام ہواس نی پر کہ جس کے بعد کوئی نی نہیں ،اور الن کی آل پر ،ان کے صحابہ پر ،سب پر اور الن پر جوان کی چیکٹی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں اور انکی دعوت کی ہی طرف بلاتے ہیں۔

المالعد!

تاریخ اسلامی کے روشن پہلوؤں پر غور کرنے ہے ہمیں چرت انگیز مناظر اِن لوگوں کے ملتے ہیں جنوں نے اللہ پر ایمان اور سنت مصطفیٰ ﷺ پر قول، فعل اور حال کے ذریعے عمل کیا توان کا میے عمل باغیجۂ حیات میں اخلاص ایثار اور بھلائی کا فیض دیتا ہوا بھیل گیا اور انہوں نے اپنے ایمان سے نور کے مرکز اور استفامت کے مضبوط قلعہ نقیر کئے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی چلتے رہے

، اور نی کریم ﷺ نے ان صحابہ کرام کے گردہ کی طرف جھول نے خود پرجو واجب تھاپایا اور جان گئے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور دین پر اپنی پختگی کے اعتبار سے اور عقیدہ پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں بھلائی کے اسباب اور کامیابی کے لوازم میاکر دیئے اور ان کے سامنے خویول کے بھلائی کے اسباب اور کامیابی کے لوازم میاکر دیئے اور ان کے سامنے خویول کے

حصول کے راہتے کھول دیئے۔

صلاحیتوں کو پہنچایاجائے جس کاالتزام ہماری کتاب کے ان مہمانوں نے کرر کھا تھا۔

یہ لوگ خیر القرون میں حقدار اور لوگوں میں واقعی انصل ترین تھے انہوں نے اچھی صفات اپنائیں اور اس بنیاد پر زندگی گزاری۔

اور میں نے اس سے پہلی کتاب میں ان چند افراد کے بارے میں گفتگو کی تھی جنہوں نے بربان رسول ﷺ نے انہیں ایک خوشخری سی جب آپﷺ نے انہیں ایمان پر ہونے اور انکے نفوس کے صاف باطن کی گواہی دی اور ان کے چھے ہوئے اعتاد کو جان لیا جو ایمان، صبر ، یقین ، سخاوت ، قربانی اور فدا ہونے کی صد تک تھا۔ گویا کہ آن تحضرت ﷺ نے ان کو یہ سند عطا فرمادی جس سے وہ اللہ کے حکم سے جنت ہیں داخل ہونے کے حقد اربن گئے۔

اور آج ہم اس کتاب میں اس دوسر ی جماعت سے جو جنت کی خوشخری سنے والی خواتین کی ہے گفتگو کریں گے۔ اور ان کے بہترین دور کو ان وا قعات اور روایات کی روشنی میں جو دور نبوت میں پیش آئے بیان کریں گے۔ اور یہ تعبیر کی صورت میں بیان کیا جائے گا۔ اور اس کے ذیل میں ہر شخصیت کو نکات کے بیان کے ساتھ استفادہ کے دروس کے ساتھ اور ان کی بلند شخصیت کی دروس کے ساتھ اور ان کی بلند شخصیت کی فکات کے ساتھ اور ان کی بلند شخصیت کی فوروں کے ساتھ بیان کیا جائےگا۔ اور پھر ہم ان کا اسوہ حنہ ظاہر کر کے ان کی نیک فوریوں کے ساتھ بیان کیا جائےگا۔ اور پھر ہم ان کا اسوہ حنہ ظاہر کر کے ان کی نیک اقتداء کرنے کو واضح کریں گے کہ جس سے وہ معروف تھیں اور جو ان سے موصوف اخلاق اور میں نے اس کتاب میں ہر خاتون کی ذید گی اور ان سے موصوف اخلاق قویمہ ، اور ایمان یقین اور سپائی کے چھلکتے جذبات کو بیان کیا ہے جو ان کی ذید گی کے اہم واقعات کی معراج ہیں اور ان کے متاذم تبدکی خصوصیات ان کے روشن قصاور پُر نور واقعات کی بھی بیان کیا ہے۔

میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان پاکیزہ اور جنت کی خوشخری پانے والی خواتین کی زندگی کو خوب واضح اسلوب اصل عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے ، قر آنی آیات اور

احادیث نبویہ کے دلائل دیتے ہوئے علماء کے اقوال اور شمادت کی روشنی میں بیان

كرول تاكه صفح شكل سامنے آسكے اور عام انداز كى دورى كل جائے۔

اور اس کے لئے میں نے تاریخ کی بڑی کتابوں اور احادیث کی کتب اسباب نزول کے بیان اور نبی کریم ﷺ کی کتب سیرت اور بعض نفاسیر سے مدد لی ہے تاکہ ہر شخصیت کاہر پہلوخوب واضح اور روشن ہو کر سامنے آجائے۔

یہ سفر اگر چہ بڑاخوب صورت اور جیرت انگیز ہے مگر تھکادینے والاہے تو اس کتاب میں جنت کی خوشخبری پانے والی دس خواتین کے بارے میں گفتگو موجو دہے۔وہ

يە بىل-

(١) أم المومنين حضرت خديجه بنت خويلدر ضي الله تعالى عنما

(٢) فاطمه بنت اسدر ضي الله تعالى عنها

(m) أمّ حرام بنت ملحالاضي الله تعالى عنها

(٣)نسييه بنت كعبر ضي الله تعالى عنها

(۵)أمّرومان بنت عامر رضى الله تعالى عنرا

(٢) بركة بنت تعليه رضى الله تعالى عنها

(2)الربيع بنت معوذر ضى الله تعالى عنها

(٨)سميه بنت خباط رضى الله تعالى عنها

(٩) كبعه بنت رافع (أمّ سعد بن معاذر ضي الله تعالي عنها)

(١٠) أم المومنين ذين بنت جش يضى الله تعالى عنها

ان کابیان پہلے حصہ میں ہوگااور دوسرے جزء میں دوسری دس خواتین کابیان

ہو گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنه اوار ضاھن۔ اور میں اللہ تعالیٰ عزّوجل سے دعا مانگیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو

خالص این رضا کے لئے بنادے اور میری طرف سے اسے قبول کر لے اور قیامت کے دن میرے صحیفہ اعمال میں اس کا ثواب کر دے اور جس دن ہم سجانہ و تعالیٰ سے ملیں تو

وہانے فضل اور رحت سے ہم سے راضی ہو۔

والحمد للدرب الغلين (احمد جعه)



اوّل(۱)

# أم المومنين حضرت خديجه بنت خؤ بلدر ضالله عنها

حضرت نبی کریم علی کے پاس جریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ ضدیجہ بنت خویلد کو اللہ تعالی کی اور میری طرف سے سلام عرض کردیں اور انہیں ہیرے جو احرات سے جڑی جنت کی خوشخبری سنادیں جس میں کوئی شور شراباہے نہ کوئی تعکادے۔

اهل جنت میں افضل خاتون خدیجہ بنت خویلد ہیں (الحدیث)



### حضرت خديجه بنت خويلدر ضالله عنها

پاک دامن مبارک خاتون .... پاکیزگادر برکت کے دامن میں خلوص ادر ایثار کی چوٹی پر ہم اپنی مال اُمّ المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ابن اسد القرشیہ الاسدیہ کی سیرت کے سائے میں خوش بختی کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ ہمارے آقادر محبوب رسول اللہ عظامی ذوجہ ہیں۔

ہم میں ہے کون اُم المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کے حق کو پور اکر سکتا ہے یا اس کا بدلہ دے سکتا ہے۔ لیکن ہم کو شش کریں گے کہ گم گشتہ حوالوں ہے برکت اور بھلائی کی باتیں ان کی سخادت بھرئی نہ گی ہے اوال بیان کریں۔

حسرت خدیجہ نے نشائل کے ساتھ آداست ،ادر آداب کے ساتھ مزین ہو کر پرورش پائی اور عفت ، شرف ادر کمال سے متصف ہو کیں حتی کہ اپنے زمانے میں مکہ کی خواتین میں "طاہرہ لے"کے لقب سے معروف ہو کیں۔

یعنی حضرت خدیجہ "سیدہ" طاہرہ" یہ بہت بڑااعزاز ہے کہ حضرت خدیجہ اس ممکتے ہوئے مبارک لقب سے سر فراز ہو کیں۔اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب جابلیت کاسمندر موجیس مار رہاتھااور عور تول کی بھی قیت لگائی جاتی تھی۔

مُمَّ القریٰ (مکہ )میں پاک دامن خدیجہ سن ۱۸ (قبل جمرت) میں پیدا ہو کمیں اور یہ عام الفیل سے تقریباً پندرہ سال قبل کاوقت ہے۔ کے

ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ بن الاصم القرشیہ تھیں جن کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے تھا۔اور ان کے والد خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ۔ قریش کے معززین میں سے تھے ان کا نقال ''یوم الفجار ''میں ہوا تھا۔

حضرت خدیجہ ﷺ پہلے ابوصالتہ بن زرارہ التمی کی زوجہ تحمیں سے انکا انقال

لے اس بارے میں اسدالغابتہ مااخطہ فرمائیں ترجمہ ۱۸۶۷

ع یدی،۵۵۱ عیسوی کے مطابق ہے۔ سے الاشتقاق(ص ۱۴۲، ص ۲۰۸)

ہونے کے بعد عتیق بن عابد الحزومی لے نے نکاح ہوا، پھر ایکے بعد آنخضرت ﷺ کے عقد میں آئیں۔

جب حضرت خدیجہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ رشتہ از دواج میں منسلک ہو کیں تو انکاستارہ چیکااور انکی فضیلت ظاہر ہوئی۔اور یہ مکہ کی تمام خواتین کی سر دار بن گئیں بلکہ سارے جمان کی خواتین کی۔

اور حدیث ہے کہ "تہیں خواتین جمال میں ہے، مریم بنت عمر ان خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمدﷺ اور آسیہ زوجہ فرعون کے کافی ہیں"

طاہرہ ایک بلند مرتب خاتون .....حضرت خدیجہ طاہرہ مکہ کی خواتین میں مال، شرافت اور مرتبے کی حیرت انگیز مثال تھیں۔ انکی ہوی وسیع تجارت تھی یہ بااعتاد لوگوں کو متا جر بنا کر ازکا حصہ مقرر کر کے انہیں تجارت کے لئے جھجا کرتی تھیں اسی دوران خدیجہ طاہرہ ایک امانت دار نوجوان محد بن عبداللہ سے داقف ہو نیس جس کا نسب ان کے نسب سے قصی بن کلاب میں جا کر ملتا تھا، سے

اور حضرت خدیجہ بڑی دور اندلیش اور ذو فراست معروف تھیں۔ وہ مسج و شام محمدﷺ کودیکھٹیں اور ان کے مہکتے واقعات سناکر تیں۔

اور آنخفرت ﷺ کے اخلاق اور صفات جیلہ دنیا کو معطر کر رہی تھیں اور مختلف لوگوں کے دلول میں گھر کررہی تھیں اور ای لئے حضرت خدیجہ انہیں تجارت کے لئے بھیجنے کی طرف راغب ہو کیں توانہیں پیغام بھیجاور کہا تحصاری سچائی اور عظیم امانت داری اور اچھے اخلاق کی دجہ سے میں تہیں پیغام بھیجوانے پر مجبور ہوئی ہوں میں آپ کو تجارت میں آپ کی قوم کے لوگوں سے دگنا حصہ آپ کو دول گی۔

تونی ﷺ نے اس پیشکش کو قبول فرمالیااور جب ابوطالب ﷺ نے خدیجہ ﷺ طاہرہ کی پیشکش کا سناتو آنخضرتﷺ کو کہا کہ میردق اللہ نے تمھارے ہیاں بھیجاہے۔

ا دیکھے اسد الغابتہ ترجمہ (ص ۱۸۲۷) ۲ یہ حدیث ترفدی میں حضرت الس کی روایت سے آئی ہے۔ دیکھیے جامع الاصول (ص ۱۲۵/۹)

س حافظ ابن تجرفے حضرت خدیجہ ﷺ کے لئے لکھا ہے کہ یہ باقی ازواج کے مقابلے میں آپﷺ کے سب سے زیادہ قریب تھیں۔

طاہرہ یکتائے روز گار ....ابو جعفر طبری ابن کثیر اور ابن سید الناس نے معمر سے امام ابن شھاب ذھری کے حوالے سے نقل کیاہے کہ انہوں نے کماکہ

آنخضرت علیہ نوجوانی کی عمر کو پنیج تو ان کے پاس کچھ زیادہ مال نہیں تھا فدیجہ بنت خویلد نے انہیں "حبادر ان کے ساتھ ایک اور قریش شخص بھی مستاجر تھا۔ جس کے بارے میں آنخضرت کی کے ایک اور قریش شخص بھی مستاجر تھا۔ جس کے بارے میں آنخضرت کی کے ایک ارشاد میں اشارہ ہے کہ "میں نے فدیجہ جیسی کوئی اجر نہیں دیکھی میں اور میر اساتھی جب لوٹے تو ہمیں اس کے ہال سے قیتی تحقہ ملاکر تاجو وہ ہمارے لے هدية دیتی تھیں۔ "

حفرت خدیجہ طاہر ہے۔ آنخضرت کے کہ سپائی امانت اور اچھے اخلاق کو محسوس کر لیا تھا اور وہ ان کی لئے خوب عطیات تحفے وغیر ہ دیا کر تیں۔ اور جب آنخضرت کے بیس سال کی عمر کو پنچ توان کاسامان تجارت لے کران کے غلام کے ساتھ شام کاسفر کیااور ان کاسامان بیچاور جو چاہ خرید ااور خدیجہ کے عام منافع ہے دو گنامنافع کمایااور پھر وہاں سے مکہ معظمہ لوث آئے اور ان کی اپنو فرمہ سے امانت اور بڑی عظیم ذہانت کے ساتھ کی ہوئی تجارت وغیر ہ کا حساب انہیں دیا۔ اور اللہ تعالی نے اپنے رسول کی حفاظت کی اور ان کی رعایت کے ساتھ ان کی گرانی کی بیمال تک کہ یہ سفر خیر وبرکت کے ساتھ ان کی گرانی کی بیمال تک کہ یہ سفر خیر وبرکت کے ساتھ ان کی گرانی کی بیمال تک کہ یہ سفر خیر وبرکت کے ساتھ ان کی گرانی کی بیمال تک کہ یہ سفر خیر وبرکت کے ساتھ کی دار سے کی دات مبارک کا اثر تھا" پورا ہوا۔

اور مکہ میں میسرہ (خدیجہ الله کا غلام ) نے آنخضرت کے اخلاق کریمہ انچی مصاحب، عظیم امانت داری کا چرچا کرنا شروع کر دیا بلکہ اس نے تو وہ آنخضرت کے کی کرامات نبوت جو اس فرحسوس کیں اور دیکھیں بیان کرناشر وع کر دیں۔ اور جو کچھ اس نے اس خوب صورت سفر میں آنخضرت کے بہت سے خصائض دیکھے۔ اور میسرہ نے ان کی سچائی کی مبارک گواہی بھی اپنی مالکن کودے دی تو وہ ان کی امانت داری اور سپائی ہے بہت مسرور ہو کیں۔ اور انہیں جو برکت اور منافع جو ان کی وجہ سے ملا تھا اس سے بہت خوش تھیں اور الله تعالی نے ان کے لئے اعزاز لکھ دیا تھا اور ان سے خیر کا ارادہ فرما لیا تھا اس لئے الله تعالی نے خدیجہ کے دل میں وہ مبارک اور کرم خیال ڈالاجس نے انہیں دونوں جمانوں میں خوش بحت بنادیا۔

خدید ہے۔ طاہرہ اور مبارک ہند سن سسمہ کے سر داران ،اور بڑے بڑے
رئیں حضر ت خدیج ہے شادی کے خواہ شند تھ گرانہوں نے سب کو انکار کر دیا
لیکن نی کریم ﷺ میں انہیں جو خوبیال نظر آئیں ان کی وجہ سے ان کارخ اس طرف
ہو گیا اور انہوں نے اپنی ایک سمیلی نفیہ لے بنت منیۃ کو اپندل کی بات بتادی۔ تو یہ
نفیسہ نی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور ان ہے حضرت خدیج ﷺ کے لئے رشتہ کے
بازے میں بات کی اور کما کہ اے محم ﷺ آپ کو شادی سے کیا چیز مانع ہے۔ آپ ﷺ
نفیسہ نو مایا میرے ہاتھ میں شادی کے لئے کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کما کہ اگر تمہیں
کفایت ہو جائے اور خوبصورتی ،مال، شر افت اور کفائت کی طرف و عوت ملے تو کیا ہای
میرے ساتھ۔ کیے ہوسکتا ہے۔ انہوں نے کماخد یجہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ
میرے ساتھ۔ کیے ہوسکتا ہے۔ انہوں نے کماچہ میرے ذمہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ
میرے میں تیار ہوں۔

نفیہ حضرت خدیجہ طاہرہ کے پاس اپنی مہم میں کامیابی کی خرلے کر لوٹیں اور انہیں بتایا کہ محمد بیٹ شادی کے لئے تیار ہیں۔ تو خدیجہ طاہرہ شے نےا بنے چاعمر و بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی شادی کر اویں تو وہ آگئے اور آن مخضرت بیٹ آل عبد المطلب کو لئے کر آئے جن میں آپ بیٹ کے چاحمزہ شابوطالب اور ان کا استقبال حضرت خدیجہ کے بچاحمزہ فل نے کیا اور ابوطالب نے خطبہ پڑھا اور جرت فل نے کیا اور ابوطالب نے خطبہ پڑھا اور جرت انگیز الفاظ کے۔ ہم ان کے بچھ الفاظ نقل کرتے ہیں۔

تمام تعریفی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد اور اساعیل علیہ السلام کی نسل میں سے بنایا۔ اور ہمیں اپنے گھر کے محافظ اور اپنے حرم کا نگہاں بنایا اور ہمارے لئے ایک محترم گھر اور محفوظ حرم بنادیا۔ پھر۔ یہ میر ابھینجا محمد بن عبد اللہ ہم جس کا ، شر افت ، ذہانت اور فضیلت میں اگر قریش کے کمی آدمی سے مواذنہ کیا جائے تو اس کو ترجیح دی جائے گی .... اور حضرت محمد اللہ کی قرابت کو تم جائے ہو .... اور حضرت محمد اللہ کی قرابت کو تم جائے ہو .... اور حضرت محمد یکھی ان میں رُغبت ہے اور جو ممر اسیں خدیجہ بنت خویلد میں رغبت ہے اور خوممر النیس خدیجہ بنت خویلد میں رغبت ہے اور جو ممر کے نشیس سے دور کے بیش اور امریہ والد ہیں۔ یہ مضمور جلیل القدر صحافی یعلی بن امیہ ﷺ کی بمن میں لکھا ہے " بنت امیہ "اور امیہ والد ہیں۔ یہ مضمور جلیل القدر صحافی یعلی بن امیہ ﷺ کی بمن

آپ چاہیں میں دینے کو تیار ہول۔ حضرت خدیجہ کے ضعیف لے چیاعمر و بن اسد نے ان کی موافقت کی اور کما کہ بیدوہ نرئے جے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا۔ کے تونی کریم علی نے خدیجہ طاہرہ سے شادی کرلی اور ان کامر میں بیں جوال اونٹ دیئے گئے جنہیں ذخ کرکے لوگوں کو کھلا دیا گیا۔ علامہ بوصیری نے اپنے اشعار میں ا*س طر*ف اشارہ کیا ہے۔

دفيه سجية والحياء

وراءته خديجة و التقي و الزهــ

اور حیاء جیکتی دیکھی اور خدیجہ نے ان میں تقوی زمرت واتا ماان الغمامية و السرح اظلته منهما افياء اوراس كوسمجھ آياكه بادل اور سر ن در خت ان دونول کا سامیر اس برہے واحاديث ان وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء

اورر سول اللدك مبعوث مونے كاجود عده كيا كيان اس کے پوراہونے کادفت آگیاہے فدعتعالى الزواج ومااحس سن ان يبلغ المنى الا ذكياء

> توانهول نے زواج کی دعوت دے دی۔ اور کیابی اچھاہوا کہ آرز دمیں اچھے لو گول پنجیں۔

اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی جو مال ہونے کی پوری عمر ہے اور محمد عظ كى بچيس سال عمر تھى جو عين شاب كازماند تھااور مبارك زواج ميں حضرت

ل و مليئ كتاب الاشتقاق(ص ٩٢)

ے ویت ماب ماساں ہے۔ کلی یہ عاورہ ہے جوابیے معزز مخض کے لئے بولا جاتا ہے جو برابری کا ہے۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ جب کی نراونٹ کو خراب نسلِ دیکھتے تواس کی ناک میں زخم لگادیتے تاکیہ وہ او نثنی کے پاس نہ جائے اور اگر اچھی نسل کا ہوتا تواس کوالیا میں کرتے۔ حضرت خدیجہ کے چھاکی مرادیہ تھی کہ ان کا رشة محكرايا نهين جاسكتاب سلى السرح ايك براورخت ب

خد بچہ ایک اپی محبت سلے ساتھ ایک وفا شعار خاتون ثابت ہو کیں اور یہ ول جوئی، شفقت، توجہ میں کامل تھیں جس طرح بکری اپنے بچے کے لئے۔

خدیجہ طاہرہ، کیر الاولاد محبت کرنے والی خاتون ..... یہ شادی ہوئی مبارک اور نیک بخت تھی ،اور محمد ہے بہترین شوہر اور خدیجہ بہترین وفا شعاریوی تھیں ہے دونوں ہوے خوش و خرم رے اور ان میں مثالی محبت قائم ہوئی، قائم رہنے کے عوامل بھی طویل تھے خدیجہ نے اپنے ایثار، کرم اور نیکی میں چرت انگیز مثال قائم کی،اور جب انہیں معلوم ہواکہ ان کے شوہر ڈید بن حاریہ لے کوپند کرتے ہیں توانموں نے اپناغلام انہیں ہبہ کر دیا۔ اور اس سے ایک منزلت آپ تھے کے دل میں اور بردھ گئ۔ اور جب آنخضرت تھے نے اپنے بچازاد بھائی علی بن ابی طالب کو اپنی کفالت اور جب آنخضرت تھی ہے نے خدیجہ طاہرہ کے پاس ایک مشفق مال ،مر بان دل اور میں لیا تو حضرت علی ہے نے خدیجہ طاہرہ کے پاس ایک مشفق مال ،مر بان دل اور میں اور حضرت قاسم کی ولادت ہوئی ای کی وجہ سے آپ تھے کی کئیت ابوالقاسم ہوئی ویا اور حضرت قاسم کی ولادت ہوئی ای کی وجہ سے آپ تھے کی کئیت ابوالقاسم ہوئی عبداللہ کی ولادت ہوئی جنہیں طیب اور طاہر کانام دیا گیا۔اور ہر سیجے کے مابین آ کیہ سال عبداللہ کی ولادت ہوئی جنہیں طیب اور طاہر کانام دیا گیا۔اور ہر سیجے کے مابین آ کیہ سال کافرق تھا اور حضرت خدیجے ان کے لئے دو دھ پلانے والی آیا تلاش کر کے بیجے کی پیدائش کر کے بیج کی پیدائش کر جنہیں طیب اور طاہر کانام دیا گیا۔اور ہر سیجے کے مابین آ کیہ سال کی متاب کی تیار کر کے دیج کی پیدائش

حفرت ابن عباس بنے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کے کی اولاد حفرت ضرت مندیجہ بنت دولڑ کے اور چار لڑکیاں پیدامو عیں۔

قاسم ، عبد الله ، زینب ، رقیه ی فاطمه اور اس کلثوم ، اور ایک بینی ابراہیم حضرت مار یہ قبطیہ بین الله ، نینب ، رقیه ی کا حضرت کی کے سب صاحبزادے بھی تا میں وفات پاگئے البتہ لڑکیوں نے دور اسلام پایا اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی گا۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے عقد میں آئیں اور زینب، ابو العاص بن رہے کی زوجہ بنین اور فاطمہ کا ، حضرت علی کی زوجیت میں اور فاطمہ کا ان محالی کی روجیت میں لے دوجہ بینی اور فاطمہ کا دوجہ بینی اور فاطمہ کا دوجہ بینی اور فاطمہ کی دوجہ میں لما خطہ فرائیں۔

آميں۔ ک

اور فاطمہ ﷺ کے علاوہ سب صاحبزادیاں آپﷺ کی زندگی ہی میں وفات یا گئیں اور فاوا ہے ہے آپﷺ کی وفات کے چھاہ بعد فوت ہو کیں۔

طاہر ہ اور طلوع فجر .... بی کریم ﷺ اپنی قوم میں اپنی صفات کی وجہ سے متاز تھے اور ان میں سب پر فوقیت رکھتے تھے حتیٰ کہ لوگوں نے انہیں "امین" کالقب دے دیا تھا اور ان میں سب پر فوقیت رکھتے میں جمع احوال صالحہ اور راضی رکھنے والی صفات تھیں۔ اور ان صفات کو حضرت خدیجہ نے اپنے اس قول میں جمع کیا ہے کہ۔

بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں ،ہر ایک کی مدد کرتے ہیں مفلس کو مال دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں ،اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ کے

جی ہاں اہل مکہ آنخضرت ﷺ کی صفات کو جانتے تھے اور وہ ان کے فیصلوں وہ نتیج اس متفقہ میں متفقہ میں متفقہ میں متعلقہ سے کا مقامہ

ے اپنا اختلافات کے دوران ، منفق ہوجاتے تھے۔ لیکن آپ اللہ ان کی گر ای اور بنوں کی عبادت کرنے کو جنت نا پند کرتے تھے۔ اور جب آپ چالیس سال کی عمر کو پہنچ تو آپ تھائی بند ہو گئے آپ اپنا او قات غار حرامیں جو مکہ کے قریب ہے۔

عبادت اور کا ئنات اور اس کی تخلیق میں غور و فکر کرنے میں گزارتے اور غار حرامیں گئی راتیں گزار دیتے۔

اور جسرت خدیجہ طاہر ہ جب سبح بیدار ہو تیں تواپیے شوہر کو غائب پاتیں تووہ سبحھ جاتیں کہ دہ اپنی تنائی میں ہوں گے تودہ کوئی سوال نہ کرتیں اور یہ اس وجہ سے تھا کہ دہ ایک عظمند اور ذیر ک خاتون تھیں آنخضرت بیٹ کے دہ احوال جاتی تھیں جو کوئی دوسر انہیں جانا تھا۔

اور آنخضرت ﷺ کو سچ خواب دکھائی دیے گئے ان میں سے پہلاوہ تھاکہ آپ پر نبوت کانور چکا،اور آنخضرت ﷺ جو دیکھتے وہ صبح کی کرن کی طرح سامنے آجاتا تھا۔ اور آنخضرت ﷺ پر خوف حملہ آور ہو تا تووہ اپنی عقمند زوجہ طاہرہ کو اپناخوف بتلات ادیکھئے تہذیب الا ناء واللغات (ص ۲۱/۱) تاریخ اسلام ذھی (ص ۲۱/۱)الفھوللا بن کیر (ص

ع بير مديث صحيح بخاري (ص ١/٥)

اور فرماتے کہ میں نے خلوت میں کوئی آواز سی ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کوئی بات نہ ہو۔ تو حضر ت خدیجہ طاہر وانہیں اطمینان ولا تیں اور تہتیں کہ "الله کی پناہ !الله تعالیٰ آپ کے ساتھ ایباوییا نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم آپ توصلہ رحمی کرتے ہیں امانت کو حفاظت سے لوٹاتے ہیں اور بچ ہولئے ہیں (الحدیث)

حسنرت خدیجہ طاہرہ کے یہ الفاظ ،ان کی الهامی فراست کی طرز کے تھے ،اور آپ سے پر ٹھنڈک اور سلامتی بنتے۔اور اس سے ،اچانک خوف کے جو آثار آپ محسوس کرر ہے ہوتے تھے"وہ ملکے ہوجاتے تھے۔

اور حفرت خدیجہ کے بیہ نورانی الفاظ ،ان کی آنخضرتﷺ کے اخلاق کی معرفت سے پیدا ہوتے تھے جو دہ اپنے تجربات اور فراست سے ہر میدان کار میں دکھ چکی تھیں۔ یہ اس کے علادہ ہے جو محمدﷺ کی اپنی برادری میں بردائی ، آپ کے اچھے کر دار ،اور خوبصورت گفتگو کی (اہمیت اور شہرت) تھی۔

عقلمند باشعور،طاہرہ اللہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کے ساتھ

إِقْرَاء بِاشْمِ رَبِّكِ أَلَّذِي خَلَقْ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن عَلَقَ. إِقْرَاء وَ رَبُّكَ الْآكِرَمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمْ . عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ (سرة اللّ)

کہ اپ رب کے نام ہے بڑھ جس نے پیداکیاانسان کولو تھڑے ہے ،نایا۔ بڑھ اور تیرار ب کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھلایا ،اور انسان کودہ کچھ سکھلا جودہ مہیں جانیا تھا۔

تواس وقت حفرت خدیج بی طاہرہ کا ایک مبارک کردار تھا۔ حفرت عاکشہ صدیقہ اُم المومنین بی نے ان کے کردار کو ،اور رسول اللہ ﷺ کو بشارت نبوت سانے ،اور حوصلہ افزائی کرنے کواس طرح بیان کیا ہے۔ فرماتی ہیں۔

تو آپ ﷺ وہ (یعن سورۃ العلق) لے کرلوٹے آپ کادل خون ہے کل ہو رہا تھا تو آپ ﷺ حضرت خدیجہ ﷺ کے ہاں داخل ہوئے اور فرمایا مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ تو انہوں نے آپ ﷺ کو چادر سے ڈھانپ دیا حتی کہ آپ ﷺ کی خوف کی حالت ختم ہوگئ تو پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو ساری بات بتائی اور فرمایا کہ میں اپنی جان پر ڈر تاہوں تو حضرت خدیجہ بھی نے کہا کہ ہر گزشیں خداکی جتم اللہ تعالی آپ کو کھی بھی رسوا نہیں کرے گاس لئے کہ آپ صلہ رحی کرتے ہیں ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، مفلس کو مال دیتے ہیں، مهمان کا اگرام کرتے ہیں اور مصیبت میں دوسروں کے ہیں، مفلس کو مال دیتے ہیں ، مهمان کا اگرام کرتے ہیں اور مصیبت میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ انہیں اپنے چھازاد بھائی، ورقہ بن نو قل بن اسد بن عبد العزیٰ کے باس لے گئے جو کہ دور جاہلیت میں نصر انی ہوگئے تھے اور عبر انی لکھنا جانے تھے اور انجیل سے عبر انی میں جو اللہ چاہتا، لکھتے تھے اور یہ بہت بوڑھے اور تابینا ہو تھے تھے۔

انہیں حسزت خدیجہ اللہ نے کہاک ہے بچائے بیٹے اپنے بچازاد کی بات سنو! تو ورقہ نے آپ سے او چھاکہ اے بیا کے بیٹے! آپ نے کیاد یکھا۔ تور سول اللہ سے اللہ نے انہیں جو دیکھا تھا گوش گزار کر دیا۔ "

توورقہ نے کہا کہ بیرہ ہاموس ہے جواللہ نے موٹی پراتارا تھاکاش کہ میری
نوجوانی ہوتی اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہو تاجب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی۔ تو
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہال جو
شخص بھی بھی وہ پیغام لایا جو تم لائے تو قوم نے انہیں تکالیف دیں اور نکالا۔ اور اگر مجھے
تمہارا وہ دن ملا، تو میں تمہاری بھر پور مدد کروں گا تو پھر بچھ ہی دن بعد ورقہ کا انتقال
ہو گیا اور وی بھی منقطع ہوگئی لے

اوریہ بھی روایت ہے کہ ورقہ نے اپنی بمن طاہر ہ خدیجہ کو مخاطب کر کے میہ کما اکہ۔

فان يك حقا يا حديجه فاعلمي حديثك ايانا فاحمد مرسل

اگریہ چے ہے، تواے خدیجہ جان لے تیری ہم سے گفتگو، کہ احمد رسول ہے وجبویل یا تیہ و میکال معھما من الله روح یشوح الصدر منزل کے

لى به مديث تحييم بخارى (ص١/١) پر بـ ي البدايه والتعايه (ص١١/٣) مخالمدر (ص٢٨)

اور جبر کیل اور میکائیل دونوں اس کے پاس ساتھ آتے ہیں اللہ کی طرف سے روح نازل ہو کرسینے کو کھول دیتے ہیں

سب سے پہلے تصدیق کرنے والی طاہرہ .....ایمانی دوڑ کے میدان میں اور اسلام پر سبقت لے گئیں اور اسلام پر سبقت لے گئیں اور مومنات اولین میں اعلیٰ درجہ میں کامیاب ہوئی اور اس لقب کا انہیں اعزاز دیا گیا اور عظمت ملی۔

حفرت خدیجہ طاہرہ پہلی شخصیت ہیں جوابمان لائیں اور رسالت کی تصدیق کی اور سب سے پہلے آنخضرتﷺ کی ذبان مبارک سے قر آن کریم سنا۔

حضرت خدیجہ کا اسلام فطری ،صاف ستھرا ،خالص اور الہام کی روشنی میں روش مستقبل کی اطلاع کے متیجے میں تھا۔اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عقل اور بڑی نادر الوجود اور مبارک ذہانت عطافر مائی تھی۔

اور حضرت خدیجه کا مطالعہ ایمانی میں بڑا اہم کر دارہ جو کمی اور کو حاصل نہیں اور ایسے فضائل ہیں جن میں کوئی دوسر اشریک نہیں۔ اور ہو بھی کیسے سکتہ حضرت خدیجہ کے وخود رسول اللہ عظائے کے ذریعے بڑا مر تبہ حاصل ہوا تھا۔ کہ یہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے کفر کیا اور آپ عظائی کی تصدیق کی جب لوگوں نے آپ عظائی کا انکار کیا اور آپ عظائی کے اور آپ عظائی کی دل جوئی کی اور آپ عظائی کو ان سے اللہ تعالی نے اولاد عطاکی۔ رضی اللہ عظاؤار ضاحا

طاہرہ ہاور ان کامبارک گھر .....حضرت خدیجہ کے گھرے اسلام کانور چکا اور ساری دنیا کو منور کر دیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ گھر پھلدار، ذر خیز اور مبارک جگہ قراریائے۔

اس گھرٹی ایک برکت تو یہ تھی کہ طاہرہ خدیجہ خود اور ان کی صاحبزادیاں (بنات رسولﷺ سب سے پہلے اسلام لائیں بلکہ ہردہ تخص جواس گھرکی چھت کے نیچے تھا اس نے اسلام لانے میں پہل کی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اندید بن حارثة الله دونول پیلے اسلام لائے اوریہ آنخضرت کے خاندان کے تحت حضرت کے خاندان کے تحت حضرت مدیجہ اسلام کی میل کی میں قیام پذیر تھے۔

اور ان بھولے بھالے باہر کت او گول کا اللہ برایمان اور رسالت کی تصدیق میں پہل کرنا ان کی فطرت سلیمہ کی ولیل ہے جو انہوں نے آقائے نامدار ﷺ اور اُم اللہ منین حضرت خدیجہ الکبری ﷺ احمال کی تھی۔

حفرت فدیجہ کے اس گر کو بردامر تبدادر مبارک نفیلت حاصل ہے۔ محب طبری نے لکھا ہے کہ حضرت فدیجہ کا گھر مکہ میں مجدحرام کے بعد کے بعد سب سے زیادہ افضل جگہ تھی لے اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔واللہ اعلم۔ میہ بات غالبًا اس لئے کمی گئے ہے کہ آنخضرت عظے طویل عرصے اس میں مقیم رہے اور اس میں آپ عظے پروحی نازل ہوتی رہی۔

ام الفائ نے ذکر کیا ہے کہ مکہ کے گھروں میں حضرت خدیجہ کا گھر براہی مبارک تھا کیو نکہ اس گھر میں ،سارے جہانوں کی خواتین کی سر دار فاطمہ الزہر اء اور ان کی بہنیں پیدا ہو کیں اور سے کہ آنخضرت کے حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنی ذندگی سیس گزاری اور حضرت خدیجہ کا انتقال بھی اس گھر میں ہوا۔ اور آنخضرت کے اس تھا اس میں بہیشہ رہے یہ ال تک کہ مدید ہجرت فرمائی پھر اس گھر کو عقیل ابن ابی طالب نے لے بہیشہ رہے یہ ال تک کہ مدید ہجرت فرمائی پھر اس گھر کو عقیل ابن ابی طالب نے لے لیااس کے بعد حضرت معاویہ کے خلیفہ بننے کے بعد اسے خرید لیااور اسے معجد بنادیا جس میں نمازیز ھی جاتی ہے۔ (حوالہ بالا)

الم فاس ككفة بي كه خد يجه الله كالمريس جعه كارات كودعا أي قبول موتى بير

طاہرہ ہاکی نیک خواور .... حضرت فدیجے نے آنخضرت کے ساتھ تقریباً چو تھائی صدی کے قریب عرصہ گزار ااور اپنی اس مبارک زندگی میں اپ شوہر کی ہمدرد اور دل جو زوجہ ثابت ہو ہیں،وہ آپ کے ساتھ ہر غم وخوشی میں شریک ہو ہیں۔ اور آپ کے کی خوشی اور رضا کا کاظر کھتیں۔ اور جن سے آپ کے کو اُنسیت ہوتی ان سے نیک سلوک روار کھتیں تاکہ آپ کے دل ان کار تبہ براھے۔ اور ان

ل شفاء الغرام باخبار البلد الحرام (ص١/٢٣٨)

کے نیک سلوک اور کرم کی دہ ادائیں سامنے آئیں جنہوں نے حضرت خدیجہ رہے۔ کو او نچے اور باعزت مرتبہ پر فائز کردیا۔

ایک سال او گول کو قبط کاسامنا کرنا پڑا (یہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ ان کا نکاح ہونے کے بعد کی بات ہے )ای سال حضرت علیمہ سعدیہ (رضاعی والدہ رسول اللہ ﷺ) آپ ﷺ کے ساتھ اللہ ﷺ کے ساتھ حضرت خدیجہ کادیا ہوا ایک اونٹ جس پر پانی لدا تھا، اور چالیس بکریاں تھیں۔

اوران کاید نیک سلوک ای کے بعد بھی ظاہر ہواکہ جب بھی آنخضرت کے کی میں رضاعی والدہ حضرت تو یہ تشریف لائیں تو ان کا خوب اعزاز و اکرام کر تیں صرف آپ کے سے تعلق کی بناء پر ،اور کی دجہ تھی کہ آپ کے حضرت خدیجہ کا بہت میال کرتے اور انہیں بہت رتبہ عطافر ماتے۔ رضی اللہ عنماوار ضاھا۔

طاہرہ ایک عبادت گزار خاتون .....ام المومنین حضرت خدیجہ الله نے آخر میں میں میں اسلام میں عبادت خدیجہ اللہ کے فرض میں میں میں بھی دو میں اور دور کعت رات کو۔

ام ابن اسحان نے ذکر کیا ہے کہ جب نماز آنخضرت ﷺ پر فرض ہوئی تو جریل انہیں جریل تشریف لائے اور آپﷺ کہ سے آگے کی او چی جگہ پر سے تو جریل انہیں چیچے وادی میں لے گئے وہاں ہے آیک چشمہ جاری ہوگیا تو جریل نے وضو کیااور پھر دو رکعتیں چار بچود کے ساتھ پڑھیں۔ پھر آپﷺ لوٹ آئے ،اور آپ کی آنکھیں سر ورسے اور دل خوثی سے لبریز تھا۔ آپﷺ حضرت خدیجہ کاہاتھ تھام کراس چشمے تک لائے۔ اور جریل کی طرح وضو کیااور پھر دور کعتیں چار جود کے ساتھ دونوں نے پڑھیں پھراس کے بعد آپﷺ اور حضرت خدیجہ پھیپ کر نمازیں پڑھنے گئے۔ پڑھیں پھراس کے بعد آپ ﷺ اور حضرت خدیجہ پھیپ کر نمازیں پڑھنے لگے۔ نمازاس طرح پڑھی جاتی تھی اور یہ شہر مکہ وغیر ہ میں ایک اجنی چیز تھی اور ان

مادا ک طرع پر حاجات کادریہ ہمر مدہ میں بید اس بیر مادات کے سمجھ میں بھی نہیں آئی۔عفیف الکندی جوا شعث بن قیس کے بھائی ہیں ان کی حدیث میں بیات موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ

عباس بن عبد المطلب مير ، دوست تصوه يمن آت جات رست تصوه دال

ے عطر خریدتے اور ج کے ایام میں پیچا کرتے۔ تو میں اور وہ ایک دن منی میں تھے تو اچاک ایک جو ان میں میں تھے اور ا اچاک ایک جوان عمر کا آدمی آیا اور خوب اچھی طرح و ضو کے افعال سر انجام دیئے اور پھر نماز پڑھنے لگی پھر ایک پھر ایک کمٹ نوجوان آیا اور وہ بھی ان کے قریب ہو کر نماز پڑھنے لگا تو میں نے کہا۔ برباد ہوا ہے عباس ایہ کیسادین ہے۔ کہنے لگے کہ یہ محمد بن عبداللہ میرے جھتیج کا دین ہے اور یہ دوسر الڑکا بھی میر اجھتیجا علی این ابی طالب ہے اور یہ عورت محمد کی بیوی خدیج ہے یہ اس کے دین کے تابع ہو تھے ہیں۔

عفیف،اس کے بعد کہ جبان کے دل میں اسلام رائخ ہو (اور وہ اسلام لے آئے تو کماکرتے کہ )کاش میں چو تھا شخص ہو تالے

یہ ایک روش مثال ہے ہماری مال خدیجہ الکبری کی عبادت کی۔جو اسلام لانے والے لوگوں میں اور نماز میں کہل کرنے والول میں سب سے آگے تھیں۔ یہ بندے اور آقامیں قوی دابطہ کی بات ہے۔

علامہ ابن جوزیؓ نے لکھا ہے کہ حفرت خدیجہ ای سے ایک حدیث آ تخضرت کے کا معقول ہے لیکن صحاح میں موجود نہیں۔ کے

طاہرہ خدیجہ فی ایک صابر خاتون ..... مم المومنین حضرت خدیجہ فی نے صبر کے معاملہ میں خواتین کی زندگی میں جرت انگیز مثال قائم کی۔ اور اپنے اس صبر کی بدولت نبوت کے مشن کی تاریخ میں اخیادی شان کے ساتھ کامیاب قراریا کیں۔
ابن اسحاق نے ہیر ومغازی سے میں لکھاہے کہ

حفرت خدیج الله تعالی اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانے اور تقدیق کرنے والی پہلی شخصیت ہیں۔ اور الله تعالی ان کے ذریعے آنخضرت ﷺ پر ایمان لانے اور تقدیق کا معاملہ کیا آپ ﷺ جمال کہیں اعتراض سنتے یا نہیں جھٹالیا جاتا تو وہ عملین ہوجاتے مگر الله تعالی ان کے ذریعے عمول کو دور فرمادیتے جب وہ خدیجے کیاس تشریف لاتے له دیکھئے میون الاثر (ص ۱۱۲۱) جم الزوائد (ص ۱۲۲۲) سیر ہ الحلیم (ص ۱۳۳۸) اسی طرح جات این سعد میں ملتے جلتے الفاظ ہے منقول ہے (ص ۱۸/۱۷) میں المجتمالین الجوزی (ص ۱۹) اسیر والمغازی (ص ۱۳۲۸)

تودہ آپﷺ کو حوصلہ دیتیں اور ہمت بڑھاتیں۔ اور ان کی تصدیق کر کے لوگوں کی بات کو آسانی سے سہہ جانے کی ہمت دلاتیں۔ اور ان کا حال ایباہے جیسا کہ شاعرنے کما۔

ودفا عاعن خاتم الانبياء

وهي لا تنثني عن الحق صبرا

اوروہ صبر کے باعث حق سے نہیں ہٹیں۔ اور خاتم الا نبیاء کے د فاع ہے۔

جی ہاں امعزز قارئین اجب رسول اللہ ﷺ اپنی رسالت کے ساتھ بشارت دینے اور ڈرانے کے لئے کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کو اندھیر دل سے اجالے کی طرف بلایا تو انہوں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی دعوت میں نگ کیا۔ اور حضرت خدیجہ اس پریشانی کی تاک میں صبر کے ساتھ رہتی تھیں اور بڑی محنت سے اپنی استطاعت کے مطابق آنحضرت ﷺ کی دل جو تی اور پریشانی دور کرنے میں لگی رہیں، لیکن قریش اپنی مرکشی میں بہت بڑھ گئے اور بنی ہاشم کا تین سال تک کے لئے مقاطعہ (بایکاٹ) کر دیا اور اُم المو منین حضرت خدیجے ، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شعب کے حصار میں داخل ہو کیں۔

اور تکالیف شدید ہو گئیں اور حالات مشکل ہوگئے۔ قریش کے بت پرست سر داروں کی سرکتی اور سول اللہ ﷺ کی رسالت کے مابیں امر مشکل ہو گیا ،اور ان کے نامر او سروں میں ان کی عقلیں مضطرب تو ہو ئیں گر صرف سرکتی ، ظلم اور ضعفوں پر ظلم ہی سمجھ آیا اور ان کے دل سوائے فساد اور بت پرستی کی خواہش کے ،خالی ہوگئے تھے گریہ کہ مسلمانوں نے و قار کے ساتھ صبر کیا اور انہوں نے اپنی ثابت قدی اور سچائی کے ذریعے اپنے صبر پردلیل قائم کردی۔

اور ہماری مال حضرت خدیجے ہے آن مخضرت عظیہ کی ہمت بردھا تیں اور ان کی قوم کی طرف سے ملنے والی تکالیف میں راضی و صابر اور پُر امید نفس کے ساتھ ان کی

شریک ہو تیں حق کہ اللہ تعالی نے اس ظالم اور کروے مقاطعہ پر جو کہ محصور مومنین کی گردنوں پر ایک مسلط تلوار کی طرح تھا اور محمد ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے کی وجہ سے تھا۔ ابنا فیصلہ فرما دیا لین ۔ حصار ختم ہو گیا حضرت ضدیجہ طاهرہ شہ حصار سے کامیاب و کامر ان تکلیں جو کہ ان کے صبر کا ثمرہ تھا اور رسول اللہ ﷺ کی متابعت جو انہوں نے اپنی زندگی میں لمانت دار اور وفاء کے سائے ایمان کی سچائی اور اچھے صبر کے ساتھ کی تھی ، کی وجہ سے تھا۔

اور آنخضرت على ك ان ساتھيوں كى اس خوف ناك اور شديد مصيبت پر صبر ، فابت قدمى كى وجہ سے اللہ تعالى نے انہيں آخرت ميں بلند مقام كالمستحق اور دنيا ميں زمين كاسر داربناديا۔ يہ صبر كرنے والوں كوبدلہ اور شاكرين كو انعام ہے۔

وجزا هم في جنة الخلد فيما. صبروا وهي منه حير جزاء

اوران کی جزاء آخرت میں ہمیشہ جنت میں رہناہ۔ صبر کرنے کی وجہ سے اور یہ بهترین جزاء ہے۔

ہماری مال طاہر ہے کی جدائی .... جب آم المومنین طاہرہ خدیجہ دصار شعب ابی طالب سے باہر تکلیں تو کچھ ہی عرصے زندہ رہیں اور پھر اپنے رب کی ندا پر راضی خوشی لبیک کمااور انہیں آنخضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سیچ ٹھکانے اور ہمیشہ کی جنت کی خوش خبری دی تھی۔

حفرت خدیجہ کا بجرت سے تین سال قبل پینسٹھ پرس کی عمر میں انتقال ہواجب ان کا انتقال ہونے لگا تو آنخضرت کے اس کے پاس تشریف لائے اور فرملیا۔ جو میں تمادی حالت دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں تکلیف دہ محسوس ہور ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف میں خیر رکھی ہے۔ اور جب انہیں وفن کیا جانے لگا تو آپ کے نفس فود قبر میں اتر کر انہیں کہ اپ دست مبارت سے قبر میں اتارا جو جون بہاڑ (کے قبرستان) میں واقع ہے۔

اور آ مخضرت عظ نے ان کی جدائی کو بہت محسوس کیا اور ان کی وفات نے

لے المجتمیٰ (ص۱۹)

آپ ﷺ برگر ااثر چھوڑا۔ کیونکہ یہ الیی ذوجہ تھیں جو آپ ﷺ کے نفس کاسکون ردح کی راحت تھیں۔ اس طرح آپ السے بھی کی راحت تھیں۔ اس طرح آپ اس سے پہلے اپنے بچا ابوطالب کی وفات لی سے بھی بہت عملین ہوئے تھے اور اپنے نفس میں بڑا اثر محسوس کیا اس لئے آپ ﷺ نے اس سال کانام" عام الحزن" یعنی عم کاسال رکھ دیا تھا یہ اس لئے کہ وعوت کے راستے میں تکالیف مزید بڑھ گئی تھیں۔

معزز قارئين! ميں يهال داكٹر مجر سعيد البوطي كے كھے الفاظ جو انہوں نے اپنی بهترين كتاب" فقد السيرة" ميں عام الحزن كى بارے ميں لکھے ہيں نقل كرنا پسند كرول گا۔ آپ لکھتے ہيں كہ

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپﷺ کا اس سال کو تعام الحزن "کمنا صرف حضرت خدیجہ اور چھا اب کی فات کی وجہ سے تھا اور بعض نے توعلامات حزن اور غم سے جو ان کی وفات کی وجہ سے آپﷺ کو لاحق ہوئے اور کافی عرصے تک رہے استدلال بھی کیا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ سمجھ اور اندازے کی غلطی ہے۔

نبی کریم ﷺ محض اپنے بچااور زوجہ کی وفات سے ہی شدید غم میں متلانہ تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنے ان اقارب کی جدائی کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کمابلکہ اس کا سب وہ حوادث اور عظیم تکالیف تھیں جو دعوت اسلام کے راستے کی رکاوث بنیں۔ کیونکہ ان کے بچا کی جمایت بہت سارے مقامات میں ارشاد تعلیم اور تبلیغ کے راستوں میں آنے والی رکاوٹوں کا سدّباب کرتی تھی اور اس میں آنحضرت ﷺ رب جلیل کی طرف سے دیئے جانے والے احکامات کو خوش اسلوبی اور آسانی سے پورافرما رہے تھے۔ کے

طاہرہ خدیجہ اولاد کی مال .... حضرت خدیج کی دفات سے آنخضرت ﷺ کی زندگی میں بڑاز بردست خلاء پیدا ہو گیا تھا۔ جس کو آنخضرت ﷺ نے بہت محسوس کی اور اس وجہ سے بڑے ممگن ہوئے اور ان پر غم کا غلبہ ہو گیا حتی کہ خشیت محسوس

لے کما گیاہے کہ ابوطالبﷺ، کا انقال حفزت خدیجہ سے تین دن قبل ہوا تھا۔ ع دیکھتے فقہ السیرة (ص ۵۳۰)

ہونے تگی۔اور آپ کا گھر ال کی و فات سے خالی اور ویران ہو گیا تھا جہاں کوئی مونس اور عَمَّسَارِنہ تھالور جب آپﷺ سے خولہ ﷺ بنتِ عَلَم نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں آپ پر خدیجہ کا وجہ سے عم بہت زیادہ دیسی ہول تو آپ عظ نے ارشاد فرمایا واقعی اوه میرے بچول کی مال اور گھر کی ذمہ دار خاتون تھیں۔

سن في كيافوب كماب

ولوكان النساء كمن فقدنا لفصلت النساء على الرجال

اگر عور تیں ایس ہوتیں جیسی جدائی کے بعد لکتی ہیں تو عور توں کو مردول پر فضيلت ہوتی۔

ابن اسحاق في "السيرة" مين لكهاب كه

حفرت خدیجہ ﷺ اور ابوطالبﷺ ایک ہی سال میں فوت ہوئے اور پھر آتخضرت على يربي دربي مصائب آناشر وع موكئ اور حضرت فديجه السلام ير تقىدىق كاوزىر تھيں جمال آپ ﷺ كو سكون ملتاتھا ك

علامہ نوویؓ نے لکھاہے کہ

حفرت خدیجہ انخضرت علیہ کے ساتھ چوہیں سال اور چند مینے رہیں پھر آپ کی و فات ہو گئی کے

حضرت خدیجہ 🚭 کو خراج عقیدت .....امام ذھی ؓ نے لکھا ہے کہ (حضرت خدیجہ اسم المومنین ﷺ) کے مناقب بہت زیادہ ہیں اور سد دنیا کی کامل ترین خواتین میں ے تھیں۔ یہ ایک عقلمند ، ذی شعور ، بلند مرتبہ ، دیانتدار ، محافظہ اور اهل جنت میں

اور نبی كريم على ان كى تعريف كرتے اور دوسرى اتصات المومنين ير انہيں فضیلت دیے اور ان کی تعظیم حدے زیادہ فرماتے۔ حتی کہ حضرت عائشہ داتی میں

ع تمذيب الا ماء واللّغات (ص١/٢٥)

ل و میصنے سیرت این هفام (ص ۲۱۷) تاریخ الاسلام للذهبی (ص ۲/۱۳۱)الاصابت لاین تجر (صم/۴/۲۵)\_

میں نے کی عورت سے ایی غیرت نہیں کھائی مگر جو آنخضرت اللہ کے مائی۔ لے خدید اللہ کا کراکر نے سے کھائی۔ لے

اور نبی کریم ﷺ ان سے بہت محبت فرماتے الن کا اکر ام کرتے اور الن کے حق میں تعریفی کلمات ادا فرماتے۔کہ

مردوں میں بہت لوگ کامل ہوئے مگر عور توں میں صرف تین خواتین کامل ہوئیں۔ (۱) مریم بنت عمران (۲) آسید ذوجہ فرعون (۳) خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ کی فضیلت دوسری خواتین پرالی ہے جیسے ٹرید کی فضیلت دوسر سے کھانوں بر۔

ایک فاضل محق نے اس مدیث پر ایک بمترین علمی لطیفہ لکھا ہے، کہتے ہیں۔ لطیفہ کی بات ہے کہ ان تینوں خواتین میں ایک بات مشترک ہوہ یہ کہ ان میں سے ہر خاتون نے ایک نبی مرسل کی کفالت کی ہے اور ان کے ساتھ اچھی مصاحب افتیار کی اور اس پر ایمان بھی لائی تو آسیہ بی بی نے حضرت موٹی کی پرورش کی ان سے نیک سلوک کیا اور معوث ہونے کے بعد ان کی تصدیق کی بی بی مریم نے عیاقی کی پرورش کی اور اٹھیں رسالت ملنے کے بعد ان کی تصدیق کی اور حضرت خدیجے کے نبیدان کی تصدیق کی اور حضرت خدیجے کے نبی اکرم تھی میں ول چسپی کی اور اپنے نفس اور مال سے ان کی خدمت کی اور ان کے ساتھ اچھی مصاحب اختیار کی اور جب ان پروحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے ان کی تصدیق کی۔

اور نبی کریم ﷺ حضرت خدیجہ ﷺ طاہرہ کاذ کر بہت کرتے اور فرماتے کہ مجھے • خدیجہ کی محبت عطاہو تی ہے۔ کے

اور آپ ﷺ نے ان کی تعریف میں یہ بھی فرمایا کہ ان کی بھترین عور تول میں سے مریم بنت عمر ان اور شدیجہ ہیں یہ کہر آپﷺ نے آسان اور ذمین کی طرف اشارہ فرمایا۔ سے

حفرت خدیجه ایک ساته آپ عظ کی خوش گوار از دولتی زند گی گزری حتی

له سیراعلام البلاء (ص۱۱) اوریه حدیث بخاری، مسلم اور ترندی میں ب که اس حدیث کولام مسلم نے کتاب الفضائل میں دوایت کیا۔ سله سیر حدیث بخاری، مسلم اور ترندی میں ہے۔

کہ ان کا پینیٹھ سال کی عمر میں انقال ہو گیا اور اس وقت آنخضرت ﷺ کی عمر مبارک پیاس سے اور پیاس سے اور پیاس سے اور پیاس سال تھے۔ اور حضرت طاہرہ نے آپﷺ کے ول میں بہت اچھا نقش چھوڑا کہ ایام گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی برکت ، وفااور ان کے حق میں خراج عقیدت مزید ہو تا گیا۔

ان کو آنخفرت ﷺ ہے ایک اعزازیہ حاصل تھاکہ آپﷺ نے ان سے پہلے کسی خاتون سے شادی نہیں کی اور ان کی سب اولاد اننی سے پیدا ہوئی سوائے ابر اہیم ﷺ کے ،جو حضرت ماریہ ﷺ نے ان کی موجود گی میں کی خاتون سے نکاح نہیں کیا حتی کہ ان کاوقت پورا ہو گیا۔

اور نی کریم ﷺ ان کے ہمیشہ ٹاگورہ اور جو حضرت خدیجہ ﷺ کے ہمیشہ ٹاگورہ اور جو حضرت خدیجہ ﷺ کا حل تا تعادہ اس سے محبت فرماتے اور آپ ﷺ کا دل حضرت خدیجہ کی بہن "تشریف لے آئیں تو ان کی آواز آپ کے پاس ہالہ بنت خویلہ" حضرت خدیجہ کی بہن "تشریف لے آئیں اور گزرے ہوئے آواز آپ کو حضرت خدیجہ کی آوازیاد ولائی اور ان کی پاکیزہ باتیں اور گزرے ہوئے مبارک خوشگوار دنوں کی یاد ولائی ، آپ کے دل کو تسلی ہوتی اور چرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوجاتے۔

وفا ، فدیجہ کے لئے .... نی کریم ﷺ نے جو وفا منش شخصیت تھی۔ حضرت فدیجہ کے ساتھ اپن از دواجی زندگی کو اعزاز مصاحبت اور بھترین بر تاؤ کے ساتھ نبھایا ، اور آپ ﷺ نے ان کی وفات کے بعد بھی وفاکوا چھی طرح نبھایا۔ تو ہمیشہ ان کا تذکرہ اور ان کے لئے رحمت کی تذکرہ اور ان کے لئے رحمت کی دعائیں فرماتے۔ بلکہ جس کی کمی بھی طور سے حضرت فدیجہ سے رشتہ داری ہوتی اس براحیان فرماتے۔

اور نبی کریم علی اس دو فاکرتے جو مستحق دفا ہو تا تو حضرت طاہرہ تو وفاکا منبع اور تمام فضائل کامعدن تھیں تواس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ علی کی ان سے دفا ہو۔

آپ تھے کی حضرت ضدیجہ سے وفائے ،حیرت انگیز ولائل میں سے ایک بات

یہ ہے جو غزدہ بدر کبری میں داقعہ پیش آیاجب ابوالعاص بن الربیع ، بی کریم ﷺ کے داماد حضرت زینب شدنے اپنے شوہر کے داماد حضرت زینب شدنے اپنے شوہر کے فدیہ کے طور پردہ ہار بھیجاجوا نہیں ان کی دالدہ حضرت تھے نے اس بار کو دیکھا تو آپ ﷺ پر رقت طاری ہوگئی اور انہیں اپنی باد فازوجہ ، خدیجہ طاہرہ ﷺ کی یاد آگئی تو آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کوارشاد قرمایا کہ

اگرتماس کے اسیر کوچھوڑنا چاہوا دربار بھی داپس بھیج سکو تواپیا کرلو۔

تو صحابہ اگرام نے نبی کریم ﷺ کی اس بات کی تعمیل میں دیر نہیں لگائی، جس باٹ نے آپﷺ کے اپنی با وفا خدیجہ الکبریٰﷺ زوجہ کی یادوں کے جذبات و احساسات کوجگادیا تھا۔

ام المومنین حضرت خدیجه ایده استی بین جن کابر مسلمان مردو عورت کی گردن پر بوا قرض ہے۔ رضی الله عنماوار ضاها

حضرت خدیج کی صفات اولیات .....حضرت خدیج کی چند صفات اولیات الیم عزالدین ابوالحن بن الاثیر ّ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ

خدیجہ اللہ تعالی کی مخلوق میں پہلی شخصیت ہیں جو اسلام لائیں اس پر است کا اجماع ہے ، اس معاطے میں کوئی مردیا عورت ان کے مرتبہ کو شیں پہنچ سکا۔ اور بیر بردی عظیم منقبت ہے جس میں اُتم المو منین کا کوئی ثانی شیں۔ لے

بڑے ائمیّہ ،امام زہری، قادہ، موئی بن عقبہ ،ابن اسحاق ،واقدی، سعید بن کیٰ الاموی رحمهم اللہ تعالیٰ ،سب فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ ،ابو بکر اور علی پیس کلے

الم زہری فرماتے ہیں اللہ تعالی پر سب سے پہلے حضرت خدیجے ایمان

له دیکھتے، اسد الغابتہ ترجمہ (ص ۱۸۷۷) الکائل فی الآدی (ص ۵۷ /۲) سپر اعلام النبلاء (ص ۱۰۹) کے تادیخ اسلام للذھبی (اص ۱۲۷)

لائیں۔اور آنخضرت علی نے اپنے رب کی رسالت کو قبول کیا اور گھر کی طرف لوٹ گئے اور راستے جس در خت یا چٹان کے قریب سے گزرتے وہ آپ علیہ کو سلام کرتا، تو آپ حضرت خدیجہ علیہ کیاس تشریف لائے تو

ا نہیں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں۔ کہ جومیں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ میں انہوں نے جمعے خردی ہے کہ اساللہ تعالی نے میرے یاں جمیعے خردی ہے کہ اسے اللہ تعالی نے میرے یاں جمیعے ہے۔ ل

پھر آپ ﷺ نے حضرت خدیجہ کودی کے بارے میں بتلایا توانہوں نے کہاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کائی معاملہ کرے گا توجو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے یاس آیا ہے اسے قبول کرلو کیونکہ یہ حق ہے۔ لے

علامدا بن کثیر ناب استرین کتاب "الصول" میں حضرت خدیجہ کے اولیات ذکر کئے ہیں کہتے ہیں۔

سب سے بیلے آ مخضرت کے کی تصدیق کرنے والی تھیں۔ اور دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

رسول الله على سے جن كى سب سے پہلے شادى موئى دەخدىج بيں اور اننى نے سب سے پہلے آپ كى تصديق كى سے

اور دوسری صفات اولیات حضرت خدیجه کی میریس

(۱)سب سے پہلے آپ ﷺ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔

(٢)سب سے پہلے آپ ﷺ کی اولاد اننی سے ہوئی۔

(٣) آپ ﷺ کی از دواج میں سب سے پہلے جنت کی بشارت انہیں ملی۔

(م)سب سے اللہ تعالی نے انہیں سلام کملولیا۔

(۵) مومنات میں سے پہلی صدیقه ،خاتون۔

(۱) آپﷺ کی پہلی زوجہ وفات کے اعتبارے بھی۔

(۷) يه نيلي شخصيت بين جن كي قبر مبارك بين آپ الااتر ار

لے تاریخ اسلام للذھی (ص ۱۲۸) مع الھول (ص ۹۷) سع الھول (ص ۲۲۲۳) حضرت خدیجہ اور حضرت عاکشہ اسسہ مشہور ثقہ رادی ،امام مروق بن الاجدع الحمد آنی تائی جب حدیث نقل الاجدع الحمد آنی تائی جب حضرت آم المومنین عائشہ صدیقہ کے حدیث نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ کہ ہمیں صدیقہ بنت صدیق حبیبۂ رسول اللہ عظائے نے جن کی آسان سے برا سازل ہوئی "بیان کیا۔

یہ صدیقہ ،عائشہ بی جن کا آنخضرت کے دل میں برامر تبہ تھاایک مرتبہ انہوں نے حضرت کے دل میں برامر تبہ تھاایک مرتبہ انہوں نے حضرت فدیجہ کا تذکرہ ،دافع غیرت کے انداز میں کر دیا ،لیکن انہیں بھی منع کر دیا گیا کہ آئندہ آم المومنین حضرت فدیجہ کا تذکرہ اس انداز سے نہ کریں کیونکہ وہ فدیجہ کے مرتبہ تک نہیں پنچ سکتیں۔ کیونکہ طاہرہ فدیجہ بھی،سب نے کریں کیونکہ وہ الی خاتون ، پختہ رائے کی حامل ،اور آنخضرت کے کی مونس ،ان کی فضیلت عظیم اور ان کی بھلائی عام ہے۔

اسبارے میں خود صدیقہ بنت صدیق رضوان اللہ علیہ کابیان ہے فرماتی ہیں۔
رسول اللہ ﷺ گھر سے نکلنے سے پہلے خدیجہ کا تذکرہ اور ان کی تعریف ضرور
کرتے۔ایک دن ای طرح آپﷺ نے ان کی تعریف کی توجھے (تقاضائے بشری کے تحت) غیرت آگی اور میں نے کہا، وہ تو ایک بوڑھی خاتون تھیں اللہ تعالی نے آپﷺ کوان کا بہترین نعم البدل عطافر مایا ہے۔ تو آنحضرت ﷺ غصہ میں آگے اور فرمایا خدا کی قتم اجھے اس سے اچھانعم البدل نہیں مل سکتا۔ وہ جھے پراس وقت ایمان لائی جب لوگ انکار کررہے تھے ، اور میری تھدیق کی جب لوگ جھلارہے تھے اور اپنمال سے میری فدمت کی جب لوگ وی مقلس کر دیا تھا اور اللہ نے جھے اس سے اولاد عطاکی دوسری یویوں سے نہیں۔

حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دن ،دل ہی میں فیصلہ کرلیا کہ آئندہ بھی ان کاذ کراس انداز ہے نہیں کروں گی۔ لیے

ای طرح حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی کمی عورت پر غیرت نہیں کھائی جیسی کہ خدیجہ ہے کھائی کہ آنخضرت ﷺ کانکاڈ کر کثرت فرماتے تھے۔ کے

لے اس حدیث کواحر ، طبرانی نے روایت کیا۔ سیر اعلام العبلاء (۲ص ۱۹۳) ع اس حدیث کو بخاری ومسلم و ترفدی نے روایت کیاہے۔

اور پری عجیب بات تھی کہ حضرت عائشہ ہے کوایک ایسی خاتون پر غیرت آئی ہو جو ایک ایسی خاتون پر غیرت آئی ہو جو ایک رسول اللہ بھائے کے نکاح میں آنے سے کافی عرصہ قبل ہی انتقال کر چکی تھی لیکن اللہ تعالی نے حضرت عائشہ ہے ہاتی اور کھاجو کہ نی بھائے کی زندگی میں حضرت عائشہ ہے ساتھ شریک تھیں۔اور یہ اللہ تعالی کا خاص لطف و کرم تھا تا کہ انگی ذندگی میں محضرت عائشہ ہو جائے۔ لے

اللہ اکبر حضرت خدیجہ کھیا شان والی خاتون ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ زندگی بھر انکی یاد باقی رہی حالا نکہ وہ مٹی کے نیچے جا چکن تھیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ جے چاہے عطافر ما تاہے۔

حفرت عائشہ کے گھر میں طاحرہ خدیجہ کی مزید کرامات بھی ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون جو طاحرہ خدیجہ کی سیمیلیوں میں سے تھیں نبی کریم ہے گئی کہ خدمت میں حاضر ہو ئیں تو آپ کے نان کی خوب اچھی طرح خاطر مدارات کی اور انہیں اچھی طرح بٹھلایا اور اپنی چاور انکے بیٹنے کی لئے بچھادی اور ان سے ایکے احوال دریافت کرنے لگے ۔ حضرت عائشہ فی فرماتی ہیں کہ جب میں اس بوڑھی خاتون کو دیکھنے نکلی توان بوڑھی خاتون کا یہ اعزاز مجھے بجیب لگا۔ تو آنخضرت کے فرمایا کہ یہ ہمارے ہاں خدیجہ خاتون کو ہمارے ہو ہا کہ اس میں حضرت عائشہ فی سے دوایت ہے کہ آپ کے جب کوئی بحری کی خرمات و تو میں حضرت عائشہ فی سے دوایت ہے کہ آپ کے جب کوئی بحری دن قومیں نے ایک دن خرمات کے ہاں بھی دو تو میں نے ایک دن اس بات کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ میں خدیجہ فی کے دشتہ داروں کے ہاں بھی دو تو میں نے ایک دن اس بات کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ میں خدیجہ فی کے دشتہ داروں کے ہاں بھی دو تو میں نے ایک دن اس بات کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ میں خدیجہ فی کے دشتہ داروں کے ہاں بھی دو تو میں نے ایک دن اس بات کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ میں خدیجہ فی کے دشتہ داروں کے ہاں بھی دو تو میں نے ایک دن اس بات کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ میں خدیجہ فی کے دیکھیے دالوں کو پسند کر تا ہوں۔

حضرت خدیجہ طاهر ہ اور جنت کی بشارت .....اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے۔ "جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تواعلیٰ درجہ ہی کے ہیں اور نہی لوگ مقرب ہیں آرام کے باغوں میں ہو نگے پہلوں میں سے برداگر وہ ہے۔ سورۃ الواقعہ (آیت نمبر ۱۰۔۱۳)" میں ہو نگے پہلوں میں سے برداگر وہ ہے۔ سورۃ الواقعہ (آیت نمبر ۱۰۔۱۳)" اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ "جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل

لے سیر اعلام البلاء (ص۲/۱۷) کے اس حدیث کوامام حاکم اور بیمی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

۴.

صالح کے یہ لوگ بیں بھترین خلائق ،ان کا بدلہ یہ ہے کہ یہ بہتی نمروں والی جنت میں ہوں گے اس میں بیٹ ہیں ہوں گے۔اللہ تعالیٰ ان سے راضی بین اور یہ اس کے لئے ہے جوایئ رب ہے ڈرے۔ (سورة البیننة آیت ۸۔ ۷)

حضرت طاہرہ أم المومنين خدىجہ بنت خويلد كاحيات مصطفیٰ علیہ میں برا عظیم مرتبہ ادران كامير مرتبہ آنخضرت كا كہاں پورى زندگی بلند ہى رہا۔ تحجین میں موجود ہے كہ بيد اپنے زمانے كى خواتين ميں على الاطلاق سب سے افضل ہيں اور انہيں كئ مرتبہ جنت كى بشادت سائى گئے۔

حفرت ابوہری شہ فرماتے ہیں کہ جریل بی کریم ﷺ کے پاس آے اور کما کے خدیجہ کا اللہ تعالی اور میری طرف سے سلام کئے۔ اور جنت میں یا قوت سے سند موسے گھر کی جس میں کوئی شور شرابا ہے نہ تھکاوٹ کی بشارت د بیجے ۔ ل

اور دومرِ کاروایت میں بھی طاہرہ خدیجہ کا چنت کی بشارت ہے۔

کہ جرئیل تشریف لائے اور قرمایا کہ یار سول الله ﷺ فدیجہ اب ﷺ کے لئے ایک بین جب سے آجائیں تو آپ انہیں اپنے رہے کے اور جنت میں یا قوت سے بنے گھر کی بشارت دیں جس میں کوئی شور اور شر اباور تھاوٹ نہیں ہے۔ کے کوئی شور اور شر اباور تھاوٹ نہیں ہے۔ کے

معزز قارئین اس حدیث شریف میں بڑی عظیم اور مبارک بشارت ہے جو حضرت طاہرہ خدیجہ آم المومنین کودی گئی کہ اللہ تعالی نے انہیں سلام کملولیا اور اس طرح جریل نے سلام پیش کیا۔ اور اللہ تعالی صرف اس کو سلام کملواتے ہیں جس کا مرتب اللہ کے ہاں بلند ہواور بلندشان ہو۔ ای طرح اللہ تعالی نے انہیں جنت میں گھر کی بشارت دی جمال کوئی شور جھڑ انہیں اور نہیں مشقت اور تھکادث کی کوئی وجہ ہے۔

کی بشارت دی جمال کوئی شور جھڑ انہیں اور نہی مشقت اور تھکادث کی کوئی وجہ ہم میں مسلم نے اس حدیث پر ایک پر لطف تعلیق کی ہے جو حضرت خدیجہ ام المومنین کی کی قدر و منزلت کی غماذ ہے۔ سے

لے سیر حدیث محجین میں۔ اور فضائل صحابہ نسائی (ص ۵۵) میں اور مجمع الزوائد (ص ۹/۲۲۳) اور (ص ۹/۲۲۴) پر موجود ہے۔ کے اس مدیث کوامام بخاریؒ نے روایت کیاہے۔ سے الروض الا نف(ص ۸۲۴ /۲)

حضرت طاہرہ خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ملا تو وہ اس وقت نبی
کریم ﷺ کے پاس تشریف فرما تھیں۔ حضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہ جریل تشریف
لائے تو نبی کریم ﷺ کے پاس خدیجہ ﷺ موجود تھیں۔ تو آنخضرتﷺ نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے خدیجہ ﷺ کو سلام کملولیا ہے تو حضرت خدیجہ ﷺ نے جواب دیا کہ اللہ
تعالیٰ خود سلام ہے جریل کو بھی سلام ہوادر آپ پر بھی سلامتی ہواس کی رحمیں اور
اس کی برکتیں ہوں۔ لے

اہل علم نے لکھاہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ ﷺ کا بیہ جواب ان کی سمجھ اور عقلمندی،اور حسن ادب پر دال ہے۔

ایک اور حدیث میں ،جو ابن عرب سے سے مردی ہے میں بھی اس المومنین حضرت خدیجہ کی جنت کی بشارت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ فرمائے ہیں۔

آنخضرت علیہ نے زمین پر چند خطوط بنائے۔ اور فرمایا جانتے ہو ایہ کیا ہے۔ صحابہ کے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تورسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ، جنت کاعور تول میں افضل خواتین "خدیجہ بنت خویلد ، فاطمہ بنت محر، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی "ہیں۔ کے

سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہر اللہ نے آنخضرت ﷺ مدریافت کیا کہ ہماری دالدہ ضدیجہ کمال ہیں۔ تو آپﷺ نے جواب دیا کہ یا قوت سے بنا یک گر میں جس میں نہ کچھ لغو، ہے نہ ہی تھادت، مریم اور آسیہ کے در میان دالے علاقے میں۔ تو فاطمہ زہر اللہ نے دریافت کیا کہ کیااس قصب یعنی زکل بانس وغیرہ کے گر میں۔ فرملیا نمیں بلکہ ہیروں، سچے مو تول، اوریا قوت سے بے گھر میں ہیں۔ سے

جی ہاں اِحضرت خدیجہ اسلام پر تصدیق کی وزیر تھیں اور انہوں نے آنخضرتﷺ کی دنیامیں راحت کاہر سامان میا کیا۔ تواس کا بدلہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ راحت اور نعت کے تمام وسائل آخرت میں انہیں میافر مادے۔

و المالا

ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكو راه

لے فضائل صحابہ للنسائی (ص۷۱۔۵۵) سے دیکھئے جمع الزوائد (ص ۹/۲۲۳)

به تمهارے لئے بدلدے اور تمهاری کو مشش مشکور تھی۔

(سورة الدهر آيت ٢٢)

یہ کچھ میکتے ،و کتے صفحات، حضرت خدیجہ طاہرہ ﷺ کی ذندگی کے بادے میں عظم جمانوں کی عور تول کی سردار ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام ازدواج مطرات ﷺ مقدم فرمایا۔

معزز قار نتين!

اس موضوع پر گفتگو تو کافی مفیدادر طویل ہو سکتی ہے کیکن میں نے چند مہکتے پہلوؤں پر ،ان کی ہزرگی کے بیان اور بشارت جنت کے بیان بر ہی اکتفا کیا ہے۔

رضى الله عنه وارضاها

ہم ووبارہ کتے ہیں کہ اللہ تعالی ،اتم المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ اللہ اللہ راضی ہو۔ اس سے پہلے ہم اپنی والدہ خدیجہ کو علیّین میں اللہ العلی القدیر کے ہاں چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھتے ہیں (بے شک متقی لوگ جنتوں اور نہر والی جگہوں میں ہیں اور سچ مقام پر اسپے رب مقتدر بادشاہ (جلّ جلالہ) کے ہاں ہیں۔ سورة القمر آیت (۵۵۔۵۵)

7

اول(۱)

### فاطمه بنت اسدين الدعنا

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ

میں نے انہیں اپنی قیص اس لئے پہنائی ہے تاکہ انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے۔(الحدیث)

الله وه ذات اقد س ہے جو زندہ کرتی اور مارتی ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جے موت نہیں آئے گی۔ میری والدہ فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ (الحدیث)



## فاطمه بنت اسد رض الشعنها

تعارف و مقدمہ .... آج ہم ایک جلیل القدر صحابیہ کے بارے میں گفتگو کریں گے جنول نے آخضرت ﷺ کی اس طرح محافظت کی جیسا کہ سینے ہے دل کی ،اور پلکوں سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے ایک مشفق مال کی طرح محبت کی۔ سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے ایک مشفق مال کی طرح محبت کی۔ سے آبکہ بیں جن کا تاریخ اسلام سے جلیل القدر سیدہ الن بافضلیت خواتین میں سے آبک ہیں جن کا تاریخ اسلام

کے ابتدائی مر احل میں بڑا حصہ ہے اور ان کی عظیم خدمات اور چرت انگیز کر دارہے۔ ان محرّم صحابیہ کے پچھ دا قعات د مناقب ہیں جنہوں نے ان کو کامیاب لوگوں میں ہے بنادیا، ایک تو یہ کہ انہوں نے آپﷺ کے دلواعبد المطلب کی دفات کے بعد تمام جمانوں

ہے بنادیا ایک توبید کہ انہوں کے آپ کھی کے دواعبد المطلب ی وفات کے بعد ممام ج کی افضل ترین شخصیت جناب حضرت محمد مصطفیٰ کی تربیت کی ذمہ داری سنبھالی۔

اس طرحیہ چوتھ خلیفہ راشد، جانبازنی کریم ﷺ، جناب سیدناعلی ابن ابی طالب کرم الله وجه کی والدہ محرمہ ہیں۔ اور جنت کے نوجوانوں کے سر وار حسن و حسین کی وادی ہیں۔ مزیدیہ کہ سیدنا جعفر طیار شہید کی بھی والدہ ہیں۔

اور ان سب میں بلند مرتبہ یہ کہ ،اپنے زمانے کی تمام خواتین جمال کی ،سر دار فاطمہ زہر ہبنت رسول اللہ ﷺ کی خوشد امن بھی تھیں۔

اور اب کونسی ده صحابیه بین جو اتنی برسی قدر و منزلت کی حامل ہو اور اس میں اینے فضائل جمع ہول۔

ائے فقائل بھی ہوں۔ امام سمس الدینی ذھی ؓ نے ان کا تعارف یوں کرایا ہے۔" فاطمہ بنت اسد بن

ہاشم بن عبد مناف بن قصی،الھاشمیة ،والدہ علی ابن ابی طالب" لے ماشم بن عبد مناف بن قصی،الھاشمیة ،والدہ علی ابن ابی طالب" لے

اور یہ فاطمہ محاجرات اول میں سے ہیں اور آنخضرت علیہ سے ان کا نب آپ علیہ کے پر داداہا شم میں جاکر مل جاتا ہے۔ کے

ل و میسے سر اعلام النبلاء (ص ۱۱۸ /۲) ای طرح دیکھتے تاریخ الاسلام للذھبی (ص ۲۲۱ س) کے ابو بکر بن حسن بن درید نے اپنی کتاب "الاشتقاق" (ص ۳۳) میں لکھا ہے کہ فاطمہ فطم، سے مشتق ہے جس کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔ اس سے قطم الصبی کماجا تا ہے۔ جب بچے کادودھ چھڑ الیا جائے اس طرح لا فطمنگ کے معنی لا منعتک کے ہیں۔

۲

حضرت فاطمہ اور نبی کریم علیہ کی تکمداشت ....جب نبی کریم علیہ وادا، عبدالمطلب نے یہ محسوس کیا کہ ان کا آخری وقت قریب ہے توانہوں نے اپنے بیٹے ابوطالب کو وصیت کی کہ وہ اپنے جیتے محمہ بن عبدالمطلب یہ سمجھتے تھے کہ امانتدار اور محبت کرنے والا ہاتھ ابوطالب کے گھر میں اور ان کی ذوجہ فاطمہ بنت اسد جو ایک مہر بان دل کی مالک تھیں کے پاس ہے۔ اور ابوطالب اور ان کی ذوجہ فاطمہ نے محمد بیٹ کی محمد اللہ محس کے باس ہے۔ اور دکھایا۔ اور فاطمہ اپنی خوجہ توجہ رکھتیں اور اپنے شوہر کے ساتھ ان کا خیال کر تیں اور وہ اس برکت کا مشاہدہ بھی کر رہی تھیں جو ان کی اولاد کے کھانے میں اس وقت ہوتی جب اس برکت کا مشاہدہ بھی کر رہی تھیں جو ان کی اولاد کے کھانے میں اس وقت ہوتی جب محمد بیٹ ان کے ساتھ کھانا کھاتے۔

اور ابوطالب کے گھر والے جب سب ساتھ کھاتے یا کیلے ہی، بغیر محمہ ﷺ کے کھانے کوسیر ہمیں ہوجاتے ،اور کھانے کوسیر ہمیں ہوجاتے ،اور ابوطالب جب بچوں کو صح یا شام کو کھانا کھاتے دیکھتے تو کہتے کہ میرے بیٹے محم ﷺ کو آنے دو پھر کھالیں کہ جب آپ ﷺ تشریف لاتے توان کے ساتھ کھاتے اور کھانا ج

اوراگردوده کاپیالہ آپﷺ منہ سے پہلے لگا لیتے، پھر دوسر ایچہ بیالہ لے لیتا تو ان میں سے آخری پچہ بیالہ لے لیتا تو ان میں سے آخری بچہ اس ایک پیالہ سے سیر اب مولیتا لیکن اگر کوئی اور بچہ اکیلا پی لیتا تو ایسانہ ہوتا۔ اس لئے ابوطالب کہتے کہ تم بڑی برکت والے ہو۔"

اور جب بچے صبح کو سو کراٹھتے تو ابوطالب کی اولاد کے بال بھرے اور آئھوں میں گیرے لگے ہوئے لیکن آپﷺ کے بال بے ہوئے اور آئکھیں صاف ستھری سرُ مگیں ہو تیں۔

فاطمہ بنت اسد کے دیکھیں اس لئے دہ آپ کے سے زیادہ محبت اور رعایت کر تیں اور ای استطاعت کے مطابق ان سے اچھاسلوک کر تیں اور اس وجہ سے آن خضرت کے مطابق اسد کی شخصیت کو اپنی والدہ محترمہ آمنہ بنت وهب کی شخصیت سے ملاتے۔ انبی فاطمہ نے آپ تھی کی رعایت ان کے بجین اور جو انی میں کی۔

ل ديكيمة عيون الاثر (ص ١٥/١) السيرة الحليمة (ص ١/١٨٩)

٧ ۷

تو آپ بھ کی دالدہ کے بعد ہی مال کے روپ میں نظر آئیں۔ اور دادا کے انتقال کے بعد محبت بھرادل جو توجہ اور ایثار سے لبریز تھا اننی کے پاس تھا ، اور بیہ آپ تھ کی رعایت اس طرح کرتی ہیں حتیٰ کہ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔

اور فاطمہ بنت اسد ،لوگوں کی محمدﷺ کے بارے میں باتیں بھی سنتی رہتی تھیں اور ذیادہ تروہ اپنے شوہر ابوطالب سے یہ باتیں سنتیں کہ ہمارا بھینجابڑے شرف کی

خبرلائےگا۔ لے

اور ای طرح انہوں نے اس برکت کے بارے میں بھی ساجو آپ اللے کے اپنے کے اپنے اور اس طرح حضرت اپنے بیا ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر میں پیش آئی۔ اور اس طرح حضرت خدیجے کے غلام میسرہ کی باتیں بھی سنیں جس میں اس نے آپ کے کی خیر کی خصلتیں اور برکات کا بتایا۔

اور ای لئے انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے علی ابن ابی طالب کو آپ ﷺ کے سامیۂ عطوفیت میں آپﷺ کے گر میں رہنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور وہ آپﷺ میں ایک میر بان باپ کو دیکھتی تھیں اور وہ اس سے پہلے بھی اپنے بیٹے علی کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی عنایت دیکھے تھیں۔

مروی ہے کہ فاطمہ او فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی اپیدا ہوئے تو آخضرت علی اس پیدا ہوئے تو آخضرت علی اس پیدا ہوئے تو چوست خضرت علی اس کام رکھااور علی کے منہ میں پی زبان ادی اور دوسرے دن ہم نے مرضعہ کو بلوایا اگر شیر خوار علی ان کی عورت کادودھ قبول نہ کیا تو ہم نے محمظ کو بلوایا اور آپ اللہ نے نازبان ان کے منہ میں دی وہ اسے چوستے ہوئے سوگے اور یہ اس طرح سلسلہ آگے تک چلنار ہاجمال تک اللہ نے جالہ کے۔

ان تمام دجوہات کی بناء پر فاطمہ بنت اسد آپﷺ کا خصوصی احر ام کر تیں اور جو آپﷺ کو اللہ تعالی نے آپﷺ کو جا ہیت کے فضول کاموں اور اس کے میل کچیل سے ..... بچائے رکھا۔ اور آپﷺ جا ہیت کے فضول کاموں اور اس کے میل کچیل سے ..... بچائے رکھا۔ اور آپﷺ

ل ويكھئے السير ة الحلبية (ص ١٨١٨)

قاطمیہ بنت اسد کا اسلام لانا .....الله تعالیٰ نے اپ رسول الله علیہ کو وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنے خاندان والوں کو الله سے ڈرائیں۔ سورۃ الشعراء (آیت نمبر ۲۱۳) تو نی کریم کے مطابق اپنے رشتہ داروں کو دنیاو آخرت کی بھلائی (توحید) کی وعوت وی۔ تو فاطمہ بنت اسد الله الن خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں جلدی کی۔ اور الن کے شوہر ابوطالب نے در فررت کی حالا تکہ ان کی اولاد مشرف بااسلام ہو چکی تھی جن میں مرفرست علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تھے۔

اور یمال سے اس بافضیلت صحابیہ کی داستان شروع ہوتی ہے جو اپنے لوگوں سے ہے ہے کہ دوسرے داستے پر جلی۔ اور قریش نے آنخضرت کے کو ستانا شروع کر دیا اور وہ اسلام کے داستے میں رکادٹ بے اور ہر راستے سے آپ کے سے مقابلہ شروع کر دیا دیاور بنوہا شم بھی اپنی وجہ سے لڑنے گئے۔ لیکن انہیں اس وقت خوف محسوس ہو اجب دیکھا کہ ابوطالب اپنے بھینے کی طرف جھک کے بیں اور ان کا وفاع و حمایت کرنے کھڑے ہوگا ور انہیں محمد کے بین اور ان کا وفاع و حمایت کرنے کھڑے ہوں اور ان کا وفاع و حمایت کرنے کھڑے ہوگا ور انہیں محمد کے بین مرد آنے لگا۔

جب بی کریم ﷺ نے دیکھا کہ قریش ان کے ساتھیوں پر حدے زیادہ ظلم کر رہے ہیں تو انہیں آپ ﷺ نے حبشہ کی طرف جمرت کرنے کا اشارہ دیااور فاطمہ بنت اسد نے بھی اپنے صاحبزادے جعفر اور ان کی اہلیہ اساء بنت عمیس کور خصت کیااور ان کا دل غم کی شدت سے بھٹا جارہا تھا۔ اور وہ اپنے صاحبزادے جعفر شدین نبی کریم ﷺ کی شاہت یاتی تھیں۔ لے اوریہ جعفر شدہ مہاجرین حبشہ کے امیر تھے۔

جب قریش نے دیکھاکہ معاملہ ہاتھ سے نکلنا جارہاہے تو وہ بنی ہاشم کے آ تخضرت سیالی سے بیاج افراد مشابہ سے اور پانچوں قریش سے تعلق رکھتے تھے۔(۱) جعفر بن ابی طالب (۲) قتم بن عباس (۳) سائب بن عبید ابن عبد برید بن ہاشم بن عبد المطلب (۳) ابوسفیان الحارث ابن عبد المطلب (۵) حن بن علی بن ابی طالب یہ پانچ افراد شکل میں آ تخضرت سیالیت سے مشابہ تھے۔

بائیکاٹ پر مجبور ہوگئے۔اور بنوہاشم ،اور بنو عبدالمطلب اپنی عور توں اور بچوں کے ساتھ ایک گھائی میں محصور کر دیئے گئے۔اور فاطمہ شہبنت اسد نے اس وقت دوسری صابر خواتین کے ساتھ صبر کیا اور اللہ کی رضا چاہی اور ان پر مصیبت شدید ہوگئی تو انہوں نے دوسرے محصور مسلمانوں کے ساتھ در خت کے بیٹے بھی کھائے۔

جب قریش نے یہ دیکھا کہ بنوہاشم اس مصیبت پر بڑے و قار کے ساتھ صبر کر رہے اور اس مصیبت کو بڑے داشت کررہے ہیں۔ بلکہ انہیں ان کی خوا تین کے ساتھ بر داشت کررہے ہیں۔ بلکہ انہیں ان کی خوا تین کے اس مصیبت پر صبر کرنے پر تعجب ہوا جو تین سال تک جاری رہی۔ ابن سعد نے طبقات میں اس بات کو لکھا ہے کہ جب قریش نے ان کو صبر کرتے دیکھا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ قابو نہیں آئیں گے اور یہ بہوگ گیا کہ یہ لوگ قابو نہیں آئیں گے اور یہ بہوگ گھائی سے نبوت کے دسویں سال باہر آئے۔

اورای من میں اُم المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہو ااور پھر آپ ﷺ کے پچا ابوطالب بھی رخصت ہوگئے تو مسلمانوں پر مصائب میں شدّت آگئی اور قریش رسول کریم ﷺ کوزیادہ ستانے گئے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔

جب آنخضرت الطمد المحمد على طرف جمرت فرمائى تو حضرت فاطمد الله بنت اسدنے بھى دوسرے مهاجرين كى طرح جمرت كى اور الله تعالى سے جمرت كا اجر بيا۔ ذبير بن بكار نے ان كا اسلام لا ملاور جمرت كر نا لكھائے ۔ لے

حضرت فاطمه بنت اسد كامر تبه اور مناقب ..... "امام شعبی جوبزے تابعین میں سے بیں "فے حضرت فاطمہ بنت اسد كے اسلام اور ہجرت كے بارے میں لكھاہے فرمایا۔

علی ابن ابی طالب کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہیں جو اسلام لائیں اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی لیے

ل الاستيعاب (ص٧٠٠) مع مكتريا العالم (ت

ع دیکھئے اسدالغابتہ (ترجمہ ۲۱۷) الاصابتہ (ص۲۹۸)

علامہ ابن سعد ؓ نے فاطمہ رہائت اسدی رسول اللہ ﷺ کے ہال قدر و منز لت کے بارے میں لکھا ہے۔ کھتے ہیں۔

حفرت فاطمہ بنت اسد اسارہ تبول کیااور یہ ایک نیک بی تھیں اور رسول اللہ ﷺ ان کی زیارت کو حاضر ہوتے اور ان کے ہال قبلولہ فرماتے۔ لے

اور نبی کریم ﷺ ان کابہت زیادہ، احترام فرماتے ان کی بزرگی اور دین کی وجہ سے اور ان کے اخلاق اور حسن رعایت اور نبی کریم ﷺ سے اچھے سلوک کی وجہ سے ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے۔

اور جب ان کے صاحبز اوے حضرت علی ہے۔ فاظمہ بنت رسول اللہ ﷺ کی شادی ہوئی تو فاطمہ بنت اسد بہترین نگہبان اور مشفق مال کی مثال ثابت ہوئیں اور سیدنا علی شفرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کو کما کہ آپ فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کو پانی بھرنے اور حاجت ضروریہ میں جانے میں مدد کریں اور یہ آپ کو گھر کے داخلی کا مول مثلاً آٹا یہنے اور کھانے یکانے میں کافی ہوجائے گی۔ کے

ان کے بلند مرتبہ کی دجہ سے نبی کریم ﷺ انہیں تخذہ وغیرہ بھی بھیجا کرتے۔ جعدہ بن هیرہ ﷺ نے مروی ہے کہ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے ایک ریشم کا بنا ہوا صلّہ دیا اور فرمایا کہ انہیں چاروں فاطماؤں کو دے دو تو میں نے انہیں چار جھے کر کے چادریں بنائیں اور ایک فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کو ایک فاطمہ بنت اسد کو ایک فاطمہ بنت جمزہ ﷺ کو دے دیا۔ "اور چو تھی فاطمہ کاذ کر نہیں کیا۔ "

فاطمہ نامی خواتین کے ذکر میں خاص بات ہے کہ فاطمہ نام کی چوہیں خواتین صحابیہ گزریں ہیں۔ اور آنخضرتﷺ کے نسب میں جو فاطمہ نامی خواتین گزری ہیں ان میں ایک قریشی، دو قیس قبیلے کی، دو بمانی، ایک از دی، اور ایک خزاعی تھیں ہے

اور یمال لطفے کی بات یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد کی تاریخ میں کچھ صفات اولیات بیں ابن اثیرؓ نے لکھاہے کہ وہ یہ بیں کہ بیسب سے پیلی ہاشمیہ بیں جنہوں نے

ل ويكيئ الطبقات الكبرى (ص ٨/٢٢٢) صفة الصفوة (ص ٢/٥٢)

یادیکھنے صفتہ الصفوۃ (ص۵۳ /۲) تاریخ الاسلام للذھی (ص۲۱۱) مجمع الزدائد (ص۹/۲۵۲) سع و کیسئے الاصابتہ (ص ۳۷ - ۳۷) اسد الغابتہ (ترجمہ ۲۵۲۲) علامہ ابن تجر ؓ نے فرمایا کہ شاید چو تھی فاطمہ عقیل بن الی طالب کی ذوجہ فاطمہ بنت شبیعہ ہیں۔ معلم و کیسئے لسان العرب (مادۃ خطم) الرشيد پيدا ہوئے۔ان كے علادہ كے جميں نام معلوم نہيں۔

اور حفرت فاطمہ بنت اسد کی صحابہ کے دلوں میں بڑی قدر و مزات تھی خاص طور پر شاعر صحابہ میں۔حفرت لے حمان بن ثابت شی نے ان کی مدح کی ہے جب انہوں نے جعفر طیار کے کشادت پر کے قصیدہ کما تھااور اسی طرح تجاج بن علاط اسلمی نے حضرت علی کی مدح میں اشعار کے توان کی والدہ کاذکر بھی کیا، یہ اشعار اس نے یوم احد میں مشرکین کے علم رداد طلحہ بن ابی طلحہ کی ہلاکت پر کھے تھے۔ الله ای مذنب عن حومة الله ای مذنب عن حومة الله ای مذنب عن حومة خلمت کا ستارا

حدای م نون ہے وہ سمت کا سنارا میری مراد فاطمہ نجیب الطرفین کے بیٹے سے۔

جادت بد اك له بعا جل ط

تركت طليحة للجبين مجدلاك

ترے ہاتھوں نے جلدی سے نیز ہار کر طلحہ کواوندھے منہ زبین پر دے مار ا

فاطمه بنت اسدكى و فات و كرامات .....علامه سمبودى في بمترين كتاب و فاء الوفاء باخبار دار المصطفى " مين كلصابى كه رسول الله عليه في حضرت فاطمه بنت اسد كومدينه منوره كے مقام "روحاء" مين دفن فرمايا۔

حفرت فاطمہ کی آنخضرت اللہ کے دل میں بڑی قدر تھی آپ ان کی دفات کے بعد بھی ان کے اکرام کو نہیں بھولے اور آپ ﷺ نے اپنی قیص ان کے

ل و میصے دیوان حسان بن ثابت۔

٢ و يکھنے ديوان حسان بن ثابت ﷺ (ص ٢٢٢)

ع و يكيئه ديوان حسان بن ثابت الله (ص ٩٠)السيرة النبويية لا بن بشام (ص ٢/١٥١)مزيد د يكيئ البدالية والنصابية (ص ٢٣٦)

کفن کے لئے عنایت فرمائی اور پہلے خود ان کی قبر میں لئے ،اور ان کے لئے خیر کی دعا فرمائی۔ ا

حضرت فاطمہ کی کرامت ہے جوعلامہ سمبودیؓ نے ذکر کی ہے کہ آپ ﷺ قبور میں اترے جن میں سے تین خواتین کی اور دو مر دول کی ہیں ان میں سے حضرت خدیجہ کی قبر مکہ میں اور چار مدینہ میں ایک تو حضرت خدیجہ کے ایک صاحبزادے جوان کے پہلے شوہر سے تھے اور آنخضرت کے کہ تربیت اور مگرانی میں رہے۔ دوسری عبد اللہ المرز فی کی جنہیں " ذوالجادین "کہا جاتا ہے۔ تیسری اُم رومان کی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھیں۔ چوتھی فاطمہ بنت اسد کی قبر

حضرت فاطمہ بنت اسدی کی وفات کا آنخضرتﷺ اور صحابہ پر بڑااثر ہوا آنخضرتﷺ نے ان کی مدح فرمائی اور اپنی قمیص کی چادر انہیں کفن کے لئے دی اور ان کے لئے دعا فرمائی۔

ابن شیبہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہم رسول اللہ علیہ کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آکر کہا کہ یار سول اللہ علی ، جعفر اور عقبل کی والدہ کا انقال ہو گیا ہے۔ تو آپ علی نے فرمایا "اٹھو میری والدہ کے لئے" تو ہم سب اٹھے گویا کہ ہمارے سرول پر پر ندے منڈ لارے تھے (یعنی تیز چلے) جب ور وازے کے قریب پنچے تو آپ علی نے اپنی قیص دے کر فرمایا جب تم انہیں عسل دے چکو تو یہ چادر کفن کے کیڑوں سے پہلے پہنادینا" اور جب انہیں دفن کے لئے لئے کر فکلے تو آپ علی جمازہ اٹھاتے، کبھی آگے ہوجاتے اور کبھی پیچے ہوجاتے، حتی کہ ہم قبر تک جا پنچے۔ تو آپ علی قبر میں از کے پھر فکلے اور فرمایا کہ ۔ اللہ کے نام سے ، اور اللہ کے نام پر اسے قبر میں واخل کر دول ۔ اور جب لوگ انہیں دفن کے رکھے تو آپ علی گوڑ ہے۔ اللہ کے نام پر اسے قبر میں واخل کر دول ۔ اور جب لوگ انہیں دفن کے رکھے تو آپ علی گوڑ ہے۔ اور جب لوگ انہیں دفن کے حام ہے ، اور اللہ کے نام پر اسے قبر میں واخل کر دول ۔ اور جب لوگ انہیں دفن کے امرانا نہ ترجہ (ص ۱۹ اور بہترین رہیہ (پرورش کرنے والی) تھیں ۔ تو ہم نے عطافرہائے ، یہ بہترین مال اور بہترین رہیہ (پرورش کرنے والی) تھیں ۔ تو ہم نے اس اور بہترین رہیہ (پرورش کرنے والی) تھیں ۔ تو ہم نے اس ادار اللہ تا ہے ترجہ (م ۱۹۱۵)

سے سیر قام رومان ای کتاب میں ملاحظہ فرمائیں۔ سے وفاءالو فاء علامہ سمبودی (ص ۸۹۷ / ۳) آپﷺ ہے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! آج ہم نے ایک دوبا تیں دیکھیں جواس ہے پہلے بھی نہیں دیکھیں جواس ہے پہلے بھی نہیں دیکھیں فرمایادہ کیا۔ تو ہم نے کہا کہ آپﷺ نے انہیں اپنی قمیص کی چادر کفن کے لئے دی اور ان کی قبر میں بھی اڑے۔ آپﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیص میں نے اس لئے دی کہ انہیں بھی آگ نہ چھوے اور قبر میں اس لئے از اکہ اللہ تعالیٰ قبر کو وسیع فرمادے۔ ا

ان کے اکرام کی ایک بات ہے کہ آپ ﷺ ان کی قبر میں لیٹ گئے اور پھر فرمایا۔ اے اللہ ذندہ کرنے اور موت دینے والے اور جو خود ذندہ کبھی نہ مر نے والا ہے۔
میری مال فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرمادے ، اور انہیں ان کی جت تلقین کر ادے اور
ان کی قبر کو وسیع و فراخ فرمادے ، تیرے نی (خود محمد ﷺ) اور مجھ سے پہلے والے انبیاء
کے صدقے ، بے شک توار حم الراحمین ہے۔ پھر انپر چار تیمبیریں پڑھیں اور انہیں لحد
میں داخل کریا اور قبر میں اتار نے والے افراد خود آپ ﷺ حضرت عباس ، اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ حضرت عباس ، اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ حضرت عباس ، اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ حضرت عباس ، اور حضرت

آپ ﷺ کو جنت کی بشارت ....اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ لوگ جنت میں داخل کئے جائیں گے جوالیان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے (،الیی جنتوں میں) کہ جن کے بنچ نہریں بہتی ہیں اس میں اپنے رب کے تھم سے ہمیشہ رہیں گے ان کا ملنا "ہوگا۔"سلام" ہوگا۔

فاطمہ بنت اسد جو جلیل القدر تا بعیہ ہیں ان خواتین میں سے ہیں جو ہمیشہ اپنی استطاعت کے مطابق اسلام اور رسول ﷺ کی مدد کے لئے کوشال رہیں اور رسول اللہ کا اہم اور اسلام کے طلوع کے دفت ان کا اہم اور مبارک کردار رہایمال تک کہ وہ اینے رب سے جاملیں۔

اوررسول اللہ ﷺ تودہ رحیم وکریم شخصیت تھے جو احمان کو ضائع نہیں فرماتے۔ تھے اور اس اچھائی کو فراموش نہیں فرماتے تھے جو کسی نے آپ کے ساتھ کی ہو اور فاطمہ بنت اسد تو آپ کی والدہ کے قائم مقام تھیں اور جنہوں نے اللہ اور رسول کے لئے ہجرت کی کے اور کسی ایک دن کے ہی احسان وعطیہ تک نہیں رکیں۔ اس لئے آ آنخضرتﷺ نے آپ کو نضیات اور خیر کے ساتھ ان کی وفات کے دن یاد فرمایا۔

سیدنا آنس بن مالک اس سے معقول ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہوئی تو آپ عظمہ ان کے مال تشریف کے گئے اور ان کے سرکے پاس بیٹھ کر ارشاد فرمایا۔

اے میری ماں اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ میری مال کے بعد ہو۔خود بھو کی رہتیں اور مجھے بید ہو۔خود بھو کی رہتیں اور مجھے بید بھر کر کھلاتیں ،اپنے بجائے مجھے کیڑے بہتاتیں ،اچھی چیزوں سے خود باز رہتیں مجھے کھلا دیتیں۔ اور ان کامول سے اللہ کی رضا اور دار آخرت جا ہتی تھیں۔ کے

حضرت فاطمه بنت اسدنے جنت کی بشارت بھی پائی تھی۔ہم سیدنا عبداللہ بن عباس اسلامی میں۔ عظیمہ کا قصہ سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو آپ ﷺ نے اپنی قیص اسیں پہنوائی اور ان کی قبر میں بھی لیٹے۔ پوچھا گیا کہ ہم نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا۔ کیا وجہ ہے۔ آپ تھا سالوک کرنے والا آپ ﷺ نے فرمایا ابوطالب کے بعد ،ان سے زیادہ مجھ سے کوئی اچھاسلوک کرنے والا نہ تھا میں نے اپنی قیص اسیں اس لئے بہنائی کہ اسیں جنت کے مطلے بہنائے جائیں اور ان کی قبر میں اس لئے لیٹا تا کہ ان پر آسانی کا معاملہ کیا جائے۔ سے

میں جاہتا ہوں کہ اس مقام برایک مبارک قصہ حضرت فاطمہ بنت اسدکے بار سے جو سرت طبیہ میں قرطبی سے نقل کیا گیاہے کہ اللہ تھائی نے رسول اللہ عظافی کی خصوصیت رکھی ہے کہ وہ قبر میں بھنچے نہ جائیں گے اور فاطمہ بنت لمد بھی آپ عظافی کی برکت سے قبر کے جھنچنے سے اس وقت محفوظ ہو گئیں جب آپ عظاف کی قبر میں برکت سے قبر کے جھنچنے سے اس وقت محفوظ ہو گئیں جب آپ عظاف کی قبر میں

ل ويكيم الزابرة (ص ١١١/١)

ع و یکھئے مجمع الزوائد (ص ۲۵۲ م) هیشی نے لکھائے کہ طبر انی نے اس مدیث کوروایت کیا ہے۔

" دیکھئے سیر اعلام النبلاء (ص ۲/۱۸) اور علامہ هیشی نے ملتے جلتے الفاظ ہے جمع الزوائد (ص ۹/۲۵) پر بھی روایت کیا ہے اور فرمایا کہ طبر انی نے "الاوسط" میں سے صدیث نقل کی ہے۔ مزید دیکھئے الاستیعاب ( منج کو ۷ م) اسدالغابہ ترجمہ (۷۱۸)

ٺ بر

اور آخر میں ، کہ یہ فاطمہ بنت اسد جلیل القدر صحابیہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول اللہ ﷺ کی تکریم حاصل تھی اور پوری جزاء انہیں ملی۔ اور ہم ان کی مہکتی سیرت کے اخیر میں ان کی منقبت جو بہت اعزاز والی ہے تکھتے ہیں کہ یہ حدیث کی رفایات میں ہے ہیں ان کی آنخضرت ﷺ ہے ۲۶ جھیالیس احادیث مروی ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم میں ان کی ایک حدیث نقل کی گئے ہے۔

اور آنخضرت ﷺ نے خمر کے حوالے سے ایک ارشاد فرمایا ہے دہ یہ کہ قریش کی عور تیں بہترین عور تیں ہیں جواد نٹول پر سوار ہو کیں۔اوراس کی حفاظت اور نگرانی اس کے بچپن میں کی اوراس کی جوانی میں اس کی رعایت کی۔اور کے ابوہر ریرہ ﷺ فرماتے تھے کہ مریم بنت عمر الناونٹ پر تبھی سوار نہیں ہو کیں سے

الله تعالی فاطمہ بنت اسد پر رحمت نازل فرمائے ، اہل جنت کے مخار لوگوں سے تھیں اور جن کے لئے ملا تکہ ، نے رحمت کی دعا کی۔ الله تعالی ان کی قبر کو ترو تازہ رکھے تمین۔ تمین۔

ہم ان مبارک صحابیہ کی سیرت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھتے ہیں کہ "بے شک متقین جنتوں اور نسر وں (والے باغچوں) میں ہوں گے سیچ ٹھکانہ پر طاقتور بادشاہ کے "سورة القمر (آیت ۵۵\_۵۵)

ل ويكفئ سرت طبيه (ص٢٧٣)

ع جامع الاصول لا بن الاخیر (ص۲۱۰) میں حضر ت ابو ہر برہ دیا کا مکمل ارشادیوں منقول ہے۔ اوراگر تھیے معلوم ہو جائے کہ وداونٹ پر سوار ہوئیں توان پر جمعی کسی کو فضیلت نہ دے۔ سد

سے اس حدیث کو امام بخاری نے کی جگوں میں روایت کیا ہے۔ مثلاً کتاب الا نبیاء کتاب الزکاح، العقاب اور امام مسلم اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔



# أمم حرام بنت مبلحان رضى شدمنها

نى كريم ﷺ نے فرمايا

میری امت میں ہے جو پہلا لشکر ، کری جنگ لڑے گاان پر جنت واجب ہوگئ ہے۔ اُم حرام ان میں شامل ہوں گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں تم ان میں شامل ہوگی۔ (الحدیث)

آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

ك تم (أم حرام) اولين ميس به و آخرين ميس بي شين (الحديث)

# أتم حرام بنت مبلحان رمنى الأعنا

کامیابول میں کامیاب....ام حرام بنت ملحان بن خالد الانصارید النجارید المدنیة ان بلندم تبدخوا تین میں سے بیں جن کے لئے ہمیشہ کے لئے امر ہونا لکھ دیا گیا ہے اور اسلام کی خواتین کے درمیان ان کی اقیادی شان ہے۔

مم حرام بنوت کے ابتدائی دنوں میں مدینہ میں تھیں اور یہ ان خوش قسمت خوا تین میں ہے ہیں جنیں صحابیت رسول بی کاشر ف حاصل ہوا۔ یہ اسلام لا کیں اور رسول بی کئی کئیں اور اسلام کی حلاوت سے محظوظ ہو کیں۔ اور چر اسلام کی محبت ان کے صاف دل میں از گئی اور ان کا صاف ستھر انفس نور نبوت سے منور ہو گیا۔ اور یہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے ، ایٹار کرنے اور محلائی میں سب سے نمبر لے گئیں۔

اسلام پہلے قبول کرنے والی انصاری خواتین میں سے اور ان خواتین میں سے اور ان خواتین میں سے اور ان خواتین میں سے میں جنہوں نے اسلام کا حجرت سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا۔ اور اسی طرح ان مومنین کے لئے اللہ تعالیٰ ان مومن خواتین میں سے میں جن کے لئے اور دوسرے مومنین کے لئے اللہ تعالیٰ سے کمال احسان کی گواہی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اور پہلے ایمان لانے والے مهاجرین اور انصار میں سے اور وہ جو ان کی احسان کے ذریعے اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دریعے اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آرام والے باغ جن کے یئے نہریں بہتی ہیں۔ تیار کی ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

پاکیزه در خت .....اُم حرام بت ملحان، غهیصاء کی بمن بین اور غهیصاء ، اُم سلیم بت ملحان بین جو که خود بھی بوی با فضیلت اور جنت کی خوش خبری پانے والی خاتون بین بردامبارک اثر اور روشنی چھوڑی۔

اور یہ ہماری مہمان اُم حرام سید ناانس بن مالک کے خالہ محترمہ ہیں اور دو بہادر شھیدوں حرام اور سلیم بن ملحان کی بہن ہیں یہ دونوے بدر واحد میں شریک تھے اور بڑ معونہ کے واقعہ میں شھید ہوئے۔ اور ان کے بھائی حرام بن ملحان وہ شخصیت جو آن خضرت کے کاخط لیکر عامر بن طفیل کے پاس کے خصر جو بی عامر کا سر دار اور ایک شاعر اور بمادر شھسوار شخص تھاجب یہ اس کے پاس خط لیکر گئے تو اس نے خط کی طرف دیکھا تک نہیں اور حرام بن ملحان ہے پہر جملہ کرے انہیں شھید کر دیا۔ له اور سید ناانس بن مالک کے فرماتے ہیں کہ میرے ماموں حرام بن ملحان کو پیر

معونہ کے دن سر پر تیر لگا تو انہوں نے خون مشیلی پرر کھااور فرمایارب کعبہ کی قتم میں کامیاب ہو گیا۔ کے

اوراس طرح ام حرام ایک شهید قیس بن عمر و بن قیس کی والدہ اور ایک شھید عمر و بن قیس بن زید کی زوجہ ہیں اور ان کے صاحبز اوے قیس بدر میں شریک تھے اور احد میں اپنے والد کے ساتھ شریک ہوئے اور دونوں اس دن شہید ہوئے۔

ال پاکیزه در خت کی شنیال یمال کامل ہوتی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے جال باز سپاہی اور عالم سید ناعبادہ بن الصامت ہوہ شخصیت بیں جو دوسرے ستر الصاریول کے ساتھ بیعت عقبہ میں شریک تھے اور بارہ نقباء میں سے ایک ہیں اور آنخضرت ﷺ کے ساتھ تمام غزدات میں شریک رہے اور یہ عقبمی نقیب اور بدری ،انصاری صحانی ہیں ان مبارک نشانیول کے ساتھ ان کی شان اقبیاذی ہے۔ خضرت عبادہ بن صامت کے ایک ذہین بیٹے محمد بن عبادہ انہی سے پیدا ہوئے

مطرت عبادہ بن صامت ہے ایک دین ہے تد بن عبادہ اسے پید ہوئے اور خود عبادہ بن عبادہ اسے پید ہوئے اور خود عبادہ بن صامت اپنی زوجہ اُم حرام اور ان کے بیٹے عبد اللہ بن عمر و بن قیس کے ساتھ اچھاسلوک کرتے اور یہ عبد اللہ انتائی ذبین فاضل شخصیت تھے۔ انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی نبی کریم سے کی صحبت میں رہے اور ان سے روایت بھی کی سوج

اں پاکیزہ گر انے میں جس ہے برکت اور خیر پھوٹی تھی اُم حرام کا ذیدگی گذری اور انہوں نے اپنے شوہر ہے ہی گذری اور انہوں نے اپنے شوہر ہے ہر بھلائی اور فضائل حاصل کی جوانہوں میں تھی وہ الدر زی انتصار المغاذی والسیر (ص۱۸۰) می دیکھے الاستبصار (ص۲۸) میں دیکھے الاستبصار (ص۲۸) میں دیکھے الاستبصار (ص۲۸)

وحی کے کاتب، قرآن کے معلم اور جامع لیائہ عقبہ کے ایک جیکتے ستارے یوم بدر اور دوسرے غزوات کے ایک بمادر شہوار بیعت رضوان کے ایک روشن نشان تھے اور اس کے علاوہ جتنے مکارم ان مین تھے سب سے خوشہ چینی کی اور پھر اسلام کی نصرت اور اشاعت میں ان کی شریک رہیں۔

بلند مر تنه ...... جلیل القدر صحابیه اُم حرام القدر میں مشہور موسی مشہور میں مشہور موسی میں مشہور موسی اللہ الم دھی نے لکھا ہے کہ۔

اُمّ حرام بلندمر تبه خواتین میں ہے تھیں ۔ اُ

اس وجہ سے آنخضرت اللہ ان کا بہت اگرام کرتے اور ان کے گھر جو قباء میں تھا حاضر ہوتے اور یہ وہ ہے۔ تو تی تھا حاضر ہوتے اور یہ وہ کھر ہے جہال آپ جمرت کے وقت آکر ٹھمرے تھے۔ تو تی کر یم سے جب قباء کے تشریف لیجائے تو ان کے ہاں آرام فرماتے وہ بہت خوش ہو تیں اور اکرام میں کوئی کمر اٹھانہ رکھتیں، اور نی کریم سے ان کے اور ان کی بہن اُم سلیم کے ہاں تشریف لیجائے۔ اس بات کو حضرت انس یوں بیان کرتے ہیں۔

نی کریم علی ہارے ہاں تشریف لائے اور وہاں میں میری والدہ (اُم سلیم اور خال میں میری والدہ (اُم سلیم اور خالہ اُم حکیم اور خالہ اُم حکیم میں آپ کے فرمایا اٹھو میں تحصی نماز پڑھاؤں پھر ہمیں غیر وقت میں نماز پڑھائی کے اور جب نماز ختم کی تو تمام گھر والوں کیلئے دنیاو آخرت کی محلائی کیلئے دعافر مانی۔

یمال بیبات قابل ذکرے کہ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اُم حرام اوراُم سلیم اُس آپ سے کہ یہ تو کھا ہے کہ یہ آپ کے کہ میں کا میں تھیں۔ علامہ این عبدالبر نے تو کھا ہے کہ یہ ان کے والدیا آپ کے کہ یہ ان کے والدیا دادای طرف سے آپ کے کالہ تھیں اس لئے کہ جناب عبدالمطلب کی والدہ بی نجار سے تعلق رکھتی تھیں۔ کے

ل سيراعلام النبلاء (ميرالاس)

ع دیکھنے وفاء الوفاء علامہ سمبودی (ص ۸۸۲/۳)

سے بہ حدیث امام مسلم نے باب جواز الجماعة فى النافلة میں روایت كى ہے۔ ديكھئے الاستبصار (ص ٣٩) سے ديكھئے شرح النووى على مسلم (ص ١١٣ ٥) ديكھئے سيرت طبيه (ص ٢١/٣)

اُمّ حرام کی نبی کریم ﷺ کے ہاں بردی قدر و منزلت تھی۔ مروی ہے کہ آپﷺ اُمّ سلیم کی بمن یعنی اُمّ حرام کے ہال تشریف لیجاتے۔ تووہ آپ کے سر مبارک کی صفائی فرما تیں اور آپ وہیں سو بھی جاتے تھے۔ لے

سیدنانس نے نقل کیا ہے رسول اللہ کے حضرت اُم حرام کے ہال تشریف لیجائے تو وہ انہیں کھانا کھلاتیں اور اُم حرام اس وقت حضرت عبادہ بن الصامت کی زوجہ تھیں تو ایک مرتبہ آپ تھی وہال تشریف لائے انہوں نے آنخضرت تھے کو کھانا کھلایا کھر بیٹھ کر آپ تھے کے سرکی صفائی کرنے لگیں تو آپ تھے کو فیند آگئ۔ کے مرکی صفائی کرنے لگیں تو آپ تھے کو فیند آگئ۔ کے

ان کی جماد ہے محبت ..... معزز صحابیہ اُم حرام ممنار کھتی تھیں کہ وہ شھداء کی سوار یوں کے ہما تھ ہوں اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شھداء کا بردار تبہ اور اعزاز ہے اور شھادت فی سبیل اللہ ان کا نصب العین بن گی تھی اور وہ اس کی تلاش میں رہتی تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اکثر دعا کر تیں کہ وہ انہیں اپنے راستے میں شھادت سے سر فراز فرمائے۔ حتی کہ آنخضرت بھے نے انہیں شھادت کی خوشخری سنائی اور دعا بھی کی اور انہیں بتلاکہ وہ شھید ہو تی سے اور بحری جنگ میں شریک ہو تی۔ س

اپنی بھترین کتاب "الاستبصار" میں علامہ ابن قدامہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت استبصار "میں علامہ ابن قدامہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت استبرہ کہ کہ کہ استبرہ کی بناء پر جس میں استخضرت علیہ نے انہیں بشارت دی تھی کہ وہ اولین میں ہے ہو تگی۔ ہے

ان کے مناقب ..... حضرت اُم حرام اللہ کے برکت سے بھر پور اور اعزاز سے موسوم مناقب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ وہ آنخضرت کے کی احادیث کی حافظہ تھیں اور آنخضرت کے احادیث روایت بھی کیں۔ اور ان میں سے ایک

ل د کیسے نب قریش (ص۱۲۳)السیرة الحلبیة (ص۷۳/۳) ۲ د کیسے دلائل البنوة للبیرتی (ص۲/۵۰)مزید د کیسے و فاوالو فاء (۸۸۲/۳)

ع الانتعاب (۲۰۲۰/۳)

ع و محصة اسدالغلبة (ترجمه ص ۲۳۰۳) 2 و يكھتے نب قريش (ص ۱۲۵)

مُمَّم حرام می کی مناقب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ خرج کرنے اور ایثار کرنے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ خرج کرنے اور ایثار کرنے میں اس طرح آپ تھیں اور سخاوت اور ایشار اینار انصار کی صفات میں شامل تھے اور انصار اینا ویر دوسر ول کوتر جج دیتے سے اور اس طرح یہ اصحاب رسول میں سے مہاجرین کا ضاحتہ بھی تھا۔

اس میں کوئی شک خیس کہ ہے صفت ان کی دنیا کی گندگیوں اور ملمع سازیوں سے دوری پر بھی دلیل دوری پر بھی دلیل دوری پر بھی دلیل سے دار کا لئے وحرص سے دوری پر بھی دلیل ہے۔ اس لئے کہ حرص اتن سخت بیاری ہے جس سے خیر صادر نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالی نے یہ اخیار کے انساد کے لئے لکھ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

وَالَّذِّيْنَ تُوُّو وَ الدَّارِ وَالْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِمْ الْآية (ع ٩ سورة الحشر)

اور دہ لوگ جو مدینہ میں مہاجرین کے آنے سے پہلے سے ہی رہتے ہیں اور جو ان کے پاس ہجرت کرتے ہیں اور جو ان کے پاس ہجرت کرتے ہیں اور اپنے دل مین کوئی رشک مہیں پاتے اور ان کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو اور جو مخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ کا میاب ہیں۔

#### جنت کی بشارت....الله تعالی کارشاد گرامی ہے۔

بیشک الله تعالی ان لوگول کوجو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ایسی جنتوں میں داخل کریا ہوں کے سے ایک جنتوں میں داخل کریگاجن کے بنچ نسریں بہتی ہیں اور ان کوسونے اور یا قوت کے کنگن پہنائے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اور انہیں اچھی بات کی طرف ھدایت دی گئی اور محمود راستے کی جانب ہدایت دی گئی۔ (سور ہانج آیت ۲۳۔۲۳)

یہ سخی صحابیہ ام حرام ان خواتین میں سے تھیں جو خالص نیت اور سے

ل المجتني (ص ١٠٥) ايك قول سات احاديث كالبحي في \_\_\_ ع ويكي الاصابه (ص ١٩٢٣) تاريخ الاسلام (ص ١٨١٣)

ایمان اور عبادت میں اخلاص کے ساتھ معروف تھیں ،اور انہیں ان کا شوق ہی جنت کے گیا اور یہ خود بھی اللہ تعالی ہے اس کے راہتے کی شادت ما تگا کرتی تھیں اور نبی کریم ﷺ ہے بھی عرض کیا کہ وہ اللہ تعالی ہے دعا کریں کہ اللہ انہیں ،شداء ، میں سے بنادے تو آپ ﷺ نے ان کے لئے یہ دعا فرمائی تو ان کا دل خوشی اور اس بشارت کے مارے اڑنے لگا ،اور ان کے دل میں شادت کی صورت بیٹھ گئی اور وہ اس کی امید میں دن رات گزار نے لگیں۔اور نبی کریم ﷺ توجو بات فرماتے وہ وی ہے ہی ہوتی تھی جو انہیں ایک مضوط قوئی والاسکھ کر جاتا تھا۔

نی کریم ﷺ وفت اعلی کی طرف منتقل ہوئے توہ اُم حرام سے راضی تھے۔اور پھر خلفاء راشدین کا دور آیا اور جب حضرت عثان بن عفان کا دور مبارک آیا تو فقوجات مسلسل ہونے لگیں اور ان کا دائرہ وسیع ہو گیا اور سن کے ۲ھیں حضرت معاویہ بن ابوسفیان کے قبر ص پر جنگ کی اور یہ بحری جنگ تھی اور اُم حرام کے بھی اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ بحری جنگ میں تکلیں اور یمال گذشتہ سالول کی باتوں یاد آئی کہ دہ بحری جنگ میں شریک ہول کی اور شہید بھی ہول گا۔
گاور شہید بھی ہول گا۔

اوريمال مم خود صاحب بشارت كى زبانى بشارت كا قصد سنت بير-

عمیر بن الاسود العسنی بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا عبادہ ﷺ بن صامت کے پاس آئے وہ اس وقت محص کے ساحل پر ایک عمارت میں تھے اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ اُمّ حرام ﷺ نے ہمیں بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سناکہ۔

میری امت میں جو پہلا لشکر بحری جنگ لڑے گائی پر جنت داجب ہو گئی تو اُم حرام ﷺ نے کہا کہ مار سول اللہ ﷺ کیا میں ان میں سے ہوں گی؟

فرمایابال تم ان میں ہو گی۔ کے

اور اس امینه مجامده ف شهادت حاصل بھی کرلی جب بین غروه ، محر میس تھیں اور بیر ال اس حدیث کوامام بخاری بین فی کتاب الجماد میں "باب نیما قبل فی قبال الروم "تحت بیان کیا ہے (حدیث ۲۹۲۳) دیکھئے جامع الاصول (ص ۱۳۹۵) مرید دیکھئے صفحہ الصفوۃ (ص ۲/۷) مرید دیکھئے تاریخ الاسلام (ص ۲۹۵۵) تب ہواکہ جب یہ بحر (سمندر) سے نکلیں تواپی سواری سے گر گئیں اور خچرنے انہیں گرادیا توبیر رحلت کر گئیں ﷺ

اور یہ قصہ حفرت انس اس علی سنتے ہیں جو اپنی خالہ اُم حرام کی شنتے ہیں جو اپنی خالہ اُم حرام کی گ

نی کریم ﷺ بنت ملحان ﷺ (اُتم حرام) کے ہاں تشریف لائے اور نیک لگا کر تشریف فرما ہوئے اور نیک لگا کر تشریف فرما ہوئے اور بنے تواُتم حرام ﷺ نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ ! آپ کیول بنس رہے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہرے ہمندر پر اللہ کے راہتے میں سوار ہوں گے ان کی مثال ایس ہے جیسے خاندان پر کوئی حاکم (تھم چلاتا) ہو۔

تواُم حرام ف نے کہاکہ پارسول الله دعافر مائے کہ الله تعالی مجھے ان میں سے بنا دے تو آپﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ اُم حرام کو ان لوگوں میں شامل کر دے پھر آپﷺ دوبارہ بنے۔ اُم حرام ف نے اس طرح دریافت کیا۔ آپﷺ نے بھی اس طرح جواب دیا پھراُم حرام ف نے دعاکی درخواست کی تو آپﷺ نے ارشاد فرمایا۔ "کہ تواولین میں سے ہے آخرین میں سے نہیں۔"

حضرت انس فرماتے ہیں اس کے اُم حرام کا نکاح حضرت عبادہ بن صامت است ہوں ہیں اور جب دالیں ہور ہی سے ہواتو یہ بنت قرطہ لے کے ساتھ سمندر میں سفر جہادیر نکلیں اور جب دالیں ہور ہی تھیں توسواری کے جانور نے انہیں کر ادیا اور یہ کر کرد فات یا گئیں کے

اس طرح ام حرام دنت کو پلیا اور شادت سے محطوظ ہو کی جیسا کہ اس خضرت کے انہیں خوشخری سائی تھی۔

ان کی و فات کے بعد کر امت .... شداء کااللہ تعالیٰ کے ہال برامر تیہ ہے اور اُمّ حرام ﷺ شہیدہ کو اللہ تعالیٰ نے و فات کے بعد اعزاز عطا فرمایا اور ان کی قبر ص میں قبر موجود ہے جو "نیک خاتون کی قبر " سے معروف ہے۔

ل فاخته بنت قرط حفرت امير معاويد يدي اوجه تحيل

ع اسعام بخاریؒ نے کتاب اُلجهاد میں اور امام مسلم نے کتاب الامارة میں نقل کیا ہے۔ مزید و کھیے البدایة والنمایة (ص۲۲۲ / ۲) مجمع الزوائد (ص ۲۶۳ / ۹) ای طرح مزید دیکھیے دلائل النبوة للبیمی (ص ۲۵۰ / ۲۷ (۵۵ م ۲۵۷)

لطف کی بات یہ ہے کہ علامہ بلاذریؓ نے "فتوح البلدان" میں یہ مبارک خبر نقل کی ہے اور فرملیا ہے کہ جب قبر ص پر پہلی جنگ ہوئی تو اُم حرام بھی اپ شوہر حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ موجود تھیں، توجب یہ لوگ قبر س پنچ تو یہ پالان سے نگلنے لگیں کہ اچانک سواری آ گے ہو گئ اور لے یہ پھل گئیں اور اس طرح ان کا انقال ہو گیا آج بھی ان کی قبر "قبر ص میں "نیک خاتون کی قبر ہے معروف ہے۔ علامہ ابوالحن ابن الاثیر وغیرہ نے بھی اس غزوہ کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ غزوہ ، غزوہ قبر ص کہلا تا ہے اور قبر ص ہی میں اُم حرام مدفون ہیں اور اس لئکر کے امیر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے تھے یہ خلافت عثمان بن عفان کی کو قت تھا۔ اور ان کے ساتھ حضرت ابودر ، ابوالدر داء اور ووسرے صحابہ بھی شریک مطابق ہے۔

ای طرح ہشام بن الخازئے بھی لکھاہے کہ

حضرت اُتم حرام بنت ملحان کے قبر قبرص میں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ

نیک خاتون کی قبرہے۔ کے

اور ہشام نے یہ بھی کما ہے میں نے ان کی قبر دیکھی ہے اور میں من او عیس وہاں ساحل بقاقیں سے پرر کا بھی ہوں۔ لمام ذھیؒ نے لکھاہے کہ جھے یہ پتہ چلاہے کہ ان کی قبر" فرنج ہے نامی جگہ میں ہے۔ علامہ زبیدیؒ جے تاج العروس میں ان کی کرامت اور اینے مشاہدے کو لکھاہے کہ۔

ان کی قبر ایک بری جگہ میں جزیرے کے نمایاں مقام پر ہے اور میں جب بہت المقدس جارہا تھا تو وہاں ہے گزرامجھے بتایا گیا کہ ان کا بیمال او قاف کا نظام اور خاد مین بھی بیں جو ان کی کرامتوں کی باتیں نقل کرتے ہیں۔

اُمْ حرام ﷺ کے اعزاز کی ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیک

له فتوح البلدان (اس ۱۸۲) ای طرح دیکھے الاعلام للزرکلی (۲ س ۱۸۲) ۲ ه کیکے اسدالغابتہ (ترجمہ ۲۰۰۳) النجوم الزاہرة (اص ۸۵) الاعلام (۲ س ۱۸۲) سلح کیکے الحلیتہ (۲ ص ۱۲) صفتہ الصفوة (۲ ص ۵۰) مجم البلدان میں قبرص۔ سین کے ساتھ ہے۔ می د کیکئے صفتہ الصفوة (۳ ص ۷۰) و لاکل النجة تیمیق (۲ ص ۵۵) هی د کیکئے میر اعلام النبلاء (۲ س ۲۰۱۷)

خاتون کی قبرہاور قحطو غیر ہیں ان کے توسل سے دعا، باران رحت بھی کرتے ہیں۔ بہتر یہ ،وگا کہ ہم یمال ڈاکٹر دھبہ الزحیلی کی تخلیق جو انہوں نے توسل

بالسالحین اور ان کی زیارت کے بارے میں نقل کی ہے لیے درج کر دیں ، لکھتے ہیں۔ میں میں کہ بی مند سے تعظیم سے میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تعظیم ،عبادت اور شرکت نہیں بلکہ یہ صرف عجت اور احترام ہے۔اور صالحین کے توسل سے دعائے باران ،یاوسیلہ سے دعاکر ناجیسا

حب ہور اسر ہے۔ ہوگا یا ہے وہ ماہ جارہ میں ہے۔ اور حقیقت میں مرجع اللہ اللہ میں مرجع اللہ اللہ میں مرجع اللہ ال

تعالیٰ ہی ہوتے ہیں۔اور اس پر قر آن کریم میں بھی اشارہ موجود ہے اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے دعاہے ، توسل کے علاوہ۔ ۱۲

یہ چند ، نوشہو سے مطلقہ کات ہے آیک سحابیہ کی زندگی کے جو انہوں نے قابل تعریف گزاری۔ اور شہید ہو کر فوت ہو کیں اور ان کے لئے آپﷺ کی یہ بشارت صادق ہوئی کہ دہ ذمین پر فرشتہ ہیں تونیہ پہلی بحری خاتون مجاہدہ ہیں جنہوں نے۔ بحرابیض متوسط میں جماد میں حصہ لیا۔

الله تعالی اُم حرام بنت ملحان پر حم فرمائے اور الله تعالی ابو نعیم پر بھی رحم فرمائے جنهوں نے اُم حرام کی سیرت کے بیان میں کہا کہ کے کہ قابل تعریف سلوک واحسان والی، سمندرکی شہید۔ جنت دیکھنے کی مشاق اُم حرام بنت ملحان ہواور ہم ان کی پاکیزہ سیرت کے آخر میں اللہ تعالی کایہ ارشاد پڑھتے ہیں۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَ نَهْرٍ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عَنِدَ مَلِيكَ مُقْتَدُرُه

پر ہیز گارلوگ باغول اور نئر ول میں ہول گے ایک عدہ مقام پر قدرت والے بادشاہ کے پاس (سورة القمر آیت نمبر ۵۰)

له كتاب" عباده بن صامت ملز حملي (ص٢٩) له التلية (طلية الاولياء) (ص١١/٢)

أتم عمارية نسيبته بنت كعب رضي الله عنها

اے اللہ انہیں جنت میں میر ارفق بنادے

(الحديث)

رسول الله على فرمايا احد ك دن سيد كبار عيس

كه مين جب بھى اپندائيں يا أئيں ديكھ الونسيه كواپند فاع ميں لرُتا ہو ليا تا تھا۔ (الحديث)



## أتم عماره نسيبه بنت كعب رسى الله عنما

انتائی محنت اور کو شش کرنے والی خاتون .....ان صحابیہ کے بارے میں گفتگو كرنا شوق ولانے والا اور خوبصورت مشغله ہے۔ اور اس كى تاثير نفوس كو قيد كركيتي ہے۔ توان صخابیے نے نضیلت کو تمام پہلوؤں سے حاصل کر لیا تھا۔

جب ہم کمی مثالی مال کے بارے میں گفتگو کریں توبید ایک شفق مال نظر آتی ے اور جب ہم کسی و فاشعار ہوی کی بات کریں توان کانام سر فرست آتا ہے۔ اور جب يملے ايمان لانے والوں كى بات ہو توبير سر فهرست نظر آتى ہے۔ اور اگر انہيں جہاد ميں و کینا جا ہو تو انہیں اگئے بینے ان برادرول سے میں نظر آئیں گی جو نی کر یم علیہ کا و فاع کررہے ہوتے ہیں۔ اور جب عبادت اور زمد کی بات ہو توانسیں آیک خثور و خضوع ے عبادت کرنے والی یاد گے۔ اور جب حدیث اور علم کے بارے میں بو چھو گے تو ا نتیں محدّثہ ،راوریاحدیث رسول اللہ ﷺ یاؤ گے۔

توده كون ى عورت بـ جوان تمام فضائل كى جامع موراً كر آپ جايي تو كه كة بي كدان بى صحابيد ميل بيرسب مكارم جمع تقيد

اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کوان جلیل القدر صحابیہ کو جانے کا شوق ہو جلا ہے۔ حلیتہ الاولیاء میں امام ابو تعیم الاصبانی نے ان صحابیہ کی تعریف یوں بیان کی ہے۔ ام عمارہ علی جنہوں نے عقبہ میں بیعت کی ،مردول اور بوڑ حول سے جنگ کی انتهائی کو مشش اور محنت والی روز ہے زید اور اعتماد والی خاتون تھیں۔

، امام ممس الدين ذهي تان كانعارف يول كرايا بكري

أتم عماره نسيه بنت كعب بن عمر وبن عوف بن مبذول، جوكه بافضيلت، مجامده انصاری خزرجی، بخاری، مازنی، مدنی خاتون میں لے لے دیکھے سیر اعلام السلاء للذھی (ص ۲/۱۷۸)

تویہ خاتون صحابیہ فاضلہ انصارے تعلق رکھتی تھیں جن کی صفت یہ ہے کہ دہ اپنا اور دوسروں کو ترجے دیے ہیں اگر چہ خود انہیں تنگی ہو۔ اور بنو تجارے ان کا تعلق تھاجو کہ نبی حبیب بھٹے کے "مامول" ہیں اور بہیں آپ بھٹے ہجرت مبارکہ کے وقت اترے تھے۔

حضرت نسیبہ بنت کعب الے نے اپن ذندگی میں بمادری کی داستانیں رقم کی بین اور کنی زمائے گررنے کے بادجود اہل زمانہ ان کی بمادری کو تجب و تقذیر کے ساتھ نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ اور حضرت نسبیہ کو اسلام کی خواتین میں ایک امتیازی مقام حاصل رہاجب انہوں نے عقبہ میں بیعت کی حتی کہ وفات ہو گئ اور اللہ تعالی جب تک بیہ مقام اللہ تعالی جب زمین اور اہل زمین کا وارث ہوجائے گا (قیامت تک) جب تک بیہ مقام انہیں حاصل رہے گا۔

دواہم خواتین .....عظیم مؤر خین، سیرت لکھنے والے اور جمادی قصے اور تاریخ لکھنے والے مصنفین نے لکھاہے کہ

جب انصار ، بیعت عقبہ ثانیہ میں حاضر ہوئے تھے تو وہ تہتّر مرد اور دو عور تیں تھیں اور امام محمد بن استاق نے سیرت نبویہ میں ان کے اور ان کے قبائل کے نام درج کئے ہیں اور اننی کی تابعت میں دوسرے مؤرّ خین مثلا ابن کثیر ؓ نے البدایۃ و النھایۃ کے میں نام وغیر ہ درج کئے ہیں۔

ان دوخوا تین میں ہے ایک تو ہمارے ان صفحات کی مممان اُمّ عمارہ حضرت نسیبہ بنت کعب مازنیہ نجاریہ ہیں اور دوسری اُمّ منج اساء بنت عمر و بن عدی السّلمیة علیہ ہیں۔ اور ای رات میں اُمّ عمارہ ﷺ کاستارہ چیکا اور ان کاول اسلام ہے تو پہلے ہی منور

ا نسبیہ ،ن کے ذہر ،اور سین کے ذیر کے ساتھ بیان کیا گیاہے فیروز آبادی نے قاموس محیط ہیں،

ذبیدی نے شرح قاموس میں۔ الامیر ابن ماکولانے ،ابن جو ذک نے صفۃ الصفوۃ میں اس طرح لکھا
ہے۔ اور بعض حضر ات نے ن کے چیش اور سین کے ذہر کے ساتھ مصفر بیان کیاہے اور یہ زیادہ مشہور
ہے۔ کیو نکہ عرب اس طرح کے ناموں میں نصغیر زیادہ لاتے تھے۔ تاج العروس میں ذبیدی نے کئ
ایک مثالیں بھی دی جی (مس ۱۲۲ / ۲۳)

ہو چکا تھا، انہوں نے جلیل القدر صحابی ، سفیر رسول ، مصعب بن عمیر رہے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ وہ صحابی میں جنہوں نے اپنے معطر اخلاق کے ذریعے مدینے میں خاصار ترجھوڑا تھااور اپنے لوگوں کے دلول میں ''اپنے سحر انگیزییان اور لطیف جمت ، اور ہدایت کے ساتھ جوڑ دینے والے اسلوب سے ''گھر کرلیا تھا اور یہ مدرسۂ نبوت کے ذبین فاضل اور نبی کریم ﷺ کے ان شاگر دول میں سے تھے جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے دعدے کو نبھایا اور پیج کرد کھایا۔

مبارک بیعت ....اس مبارک رات میں رسول اللہ ﷺ نے انصارے عمد لیا کہ وہ آپ آپ ﷺ سے بیعت کریں اور اللہ تعالیٰ اور قرآن کی تلاوت فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ،اور انہیں اسلام میں رغبت دلائی۔ پھر فرمایا" لے میں حمیس اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم جن چیزوں پر اپنی اولاد اور خواتین کی محافظت کرتے ہو میری بھی کرو گے۔"

اور انسار نے اس رات میں آپ ان کی آواز پر لبیک کمااور نبی کریم بیلی سے بیعت کی جس طرح بیعت کی جس طرح عور تول سے آپ بیعت کی جس طرح عور تول سے آپ بیعت فرماتے تھے کے اور تاریخ نے یمال آیک نیاباب کھولااور اس میں نسیبہ بنت کعب کا نام بھی شامل ہو گیا جو ان انساری خوا تین میں سے تھیں جنہول نے پورے عمدے مدنی میں اسلام کا ساتھ دیا۔ انساری خوا تین میں سے تھیں جنہول نے پورے عمدے مدنی میں اسلام کا ساتھ دیا۔ اور اس عظیم بیعت کے بارے میں خود اُم عمارہ فرماتی ہیں کہ

میں نبی کریم ﷺ کے اس عمد اور بیعت میں شامل ہوئی جو لیلتہ العقبہ میں منعقد ہوئی اور اپنی قوم کے ساتھ میں نے بھی بیعت کی۔ سے

مرد آنخضرت على كم اتفرير ماته ركعة تحاور عباس الله (ني الله ك ي ي)

ل و میمنے سیرت الحلبیہ (ص۲۱۷۵) کے انسان الاشراف (ص۲۵۰) کے طبقات این سعد (ص۲۱۲) آپ الله کا اتھ تھاہے ہوئے ہے۔ تو میں اور اُم منع باقی رہ گئے تو میرے شوہر غزیہ بن عمر و نے آواد لگائی کہ یار سول اللہ! یہ دو عور تیں بھی ہیں جو آپ ہے بیعت کرنے حاضر ہوئی ہیں۔ آپ الله نے فرمایا کہ "میں نے ان کو بھی ای بنیاد پر بیعت کرلیا جس پر تمہیں کیا ہے، اور میں عور تول ہے اتھ نہیں ملاتا۔ لے

توجب انصار بیعت عقبہ ، ہے مدینہ واپس لوٹے تو اُم عمارہ ان کے ساتھ اسلام کی اشاعت میں شریک ہو گئیں اور خواتین کو تبلیج کرنے لگیں اور ان کا اور ان کے دونوں بیٹوں گھر والوں اور قوم کوایمان برامعزز ہوا۔

مَّمَ عَمَارہ کُ کَا خَاندان .... اُمَ عَمَارہ پِلے زید بن عاصم المازنی کی زوجہ تھیں اور ان سے عبداللہ اور حبیب نامی دوصاجزادے پیدا ہوئے جو صحابی رسول تھے۔ اور پھر اس کے بعد غزید بن عمر والممازنی سے تکاح ہوااور ان سے خولہ نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اور ان کی اولاد اور خاندان کا اسلام میں پڑااہم کر دار ہے۔ اور قربانی اور ثابت قدمی میں ان کے بیٹے حبیب عضد نے بڑی مبلاک تاریخ رقم کی جو آج تک ہمارے کانوں میں گونجی رہی ہے۔

جنگی معرکے .....مصنفین سیرت، ومغازی اور مُورِّ خین نے لکھاہے کہ جلیل القدر صحابیہ آم عمارہ کئی معرکوں اور واقعات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حاضر ہوئیں ان میں سے بیت عقبہ ، نزوہ احد ، حدیبیہ ،خیبر ، اور عمرة القصاء ، فی مکہ ، خنین ، کے وغیرہ ہیں اور ای طرح مرتدین ہے قبال یعنی یوم بمامہ ہیں ، اور میلمہ کذاب سے جنگ میں حاضر تھیں۔

امام ذھئی نے اپنی بہترین کتاب" سیر اعلام العبلاء" میں اُم عمارہ کے جہاد ،اور دوسر سے واقعات کی شرکت کے بارے میں لکھاہے فرماتے ہیں۔

أمّ عماره ليلته العقبه مين حاضر موئين اور احد ،حديبيه ، يوم حنين ، يوم يمامه ،

لے بید حدیث امام مالک نے موطل استاب البیعة "میں تقل کی ہے اور امام احدٌ نے اپنی مند میں روایت کی ہے۔ مزید دیکھیے الاصابتہ (مِن ۴۵۷ / ۴)

ع اس كى تفصيل ك كئو كميت طبقات ابن سعد ( من ١١٣) صفة الصفوة ٢ص ١٣) الاصابت ( من ١٣) الاصابة ( ص ٢٥) الاصابة ( ص ٢٥)

میں شریک ہو کر جہاد میں حصہ لیااور بمادری د کھائی

ان تمام واقعات میں اُتم عمارہ نے ایک کے بعد دوسر ااپنا کر دارر قم کر دیا ،اور پر پہلی خاتون میں جو اسلامی تاریخ میں ، قبال میں شریک ہو کمیں۔

اطف کی بات ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ نفرت پر بیعت کی تھی اور غزدہ اصد میں اس کو پورا کر دکھایا، بلکہ خوب اچھی طرح نبھا کر دکھایا۔ بلکہ اس دن تو ان کا کر دار بڑائی عظیم تھاجس بناء پر انہول نے اپنے پور نے خاندان سمیت جنت کی بشارت پائی۔ ان مبارک جگول میں ان صحاب کامقام نبی کریم ﷺ کے بالکل قریب ماتا ہے۔ اس دجہ سے یہ اس مقام پر پہنچ گئیں جمال کیلئے بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں۔

اُم عمارہ کا احد کے ون ، کروار اور بماوری .....ام عمارہ کا غزوہ احد میں بے مثال کروار اور جرت، قربانی اور نبی مثال کروار اور جرت، قربانی اور نبی کر مال کروار اور جرت ، قربانی اور نبی کر میں گئے سے محبت اور وفاکا غماز ہے۔ آنے والے صفحات میں ہم اس کروار کی برکت سے بحث کریں گے۔

اُم عمارہ ، رسول اللہ ﷺ کے قریب ۔۔۔۔۔ یہ مومن خاندان غزوۃ احدیمیں جنگ کے لئے نکلا ، آم عمارہ اور ان کے دونوں بیٹے ، اور شوہر ، ان کے بیٹے اور شوہر تواللہ کے رائے میں جماد میں لگ گئے اور اس دور ان ام عمارہ پیاسوں کو پانی بلانے ، اور ذخیوں کی مر ہم پٹی کرنے میں لگ گئیں۔ لیکن جنگ کے حالات نے بلٹا کھایا اور آم عمارہ مشر کین سے لڑائی پر مجبور ہو گئیں اور یہ بمادروں کی جگہ کھڑے ہو کر آنخضرت کے کی طرف سے دفاع کرنے گی انہیں نہ کوئی ڈرلگانہ خوف محسوس ہوا ، اور ایسے وقت میں ، جب کہ لوگ پشت یہ ہونے والے حملے کی تاب نہ لاکر منتشر ہوگئے تھے۔ ایسے وقت میں انہوں نے ایک تلو اور ایک ڈھال ہاتھ میں لی اور آنخضرت کے ایک طرف کھڑی ہوگئیں اور آنخضرت کے ایک طرف کھڑی جو گئیں اور آنگ جگہ کی بابت سنتے ہیں۔ فرماتی ہیں۔

میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ لوگ تو منتشر ہو چکے اور ہم کل تقریباً دس افراد

دہاں رہ گئے۔ ہیں ، میرے شوہر ، میرے دونوں بیٹے۔ آنخضرت ﷺ کا دفاع کر رہے تھے اور لوگ شکست دیکھ کر فرار ہورہے تھے اور میرے پاس کوئی ڈھال نہ تھی توات میں ایک شخص دہاں سے فرار ہوتے ہوئے گزرا۔ اس نے اپنی ڈھال یمال چھوڑ دی اور میں ایک شخص دہاں سے فرار ہوتے ہوئے گزرا۔ اس نے اپنی ڈھال یمال چھوڑ دی اور میں گھڑ سواروں نے جو تکلیف دہ بینے ان اگر دہ ہمارے برابر کے ہوتے تو ہم انہیں مزہ چھادیے انشاء اللہ لے

اور اس جگہ میں اُم عمارہ کے ہاتھوں ایک گھڑ سوار تبھی مارا گیا ہم انمی سے پیہ بات سنتے ہیں۔وہ فرماتی ہیں۔

ایک گر سوار شخص نے مجھ پر جملہ کیا میں نے ڈھال سے اسے روکا تو مجھے کچھ نہ ہوااور وہ دائیں جانے لگا تو میں نے گھوڑے کی کو نچوں پر وار کیا تو وہ پیٹھ کے بل گر گیا استے میں نی کریم ﷺ نے زور سے آوازلگائی۔اے اُم عمارہ کے بیٹے اپنی مال کی مدد کرو تواس نے میری مدد کی حتیٰ کہ میں نے حملہ آور کو موت کی نیند سلادیا کے

انسان ایک بی دفت میں دہشت زدہ اور ساتھ بی مسرور بھی ہو جاتا ہے اگروہ اس عمارہ کی شجاعت دیکھ لے اور ہمیں خواتین کی تاریخ میں اس طرح کی دوسری مثال منیں ملی بلکہ ان صحابیہ بی کی عطیہ کی ہوئی تاریخ ہے جو جہاد ہے مرضع ہے اور اپنی خوبصورتی اور خلوص ہے زمانے کو مرتین کرتی ہے اور آنے والے صفحات میں ہم اس کا مصداق بھی دیکھ لیں گے۔

الله عمارہ ، تم نے آج بدلہ چکا دیا ..... دوسری مرتبہ بھی ہم اُم عمارہ کو رسول اللہ علیہ کے گرد دیکھتے ہیں اور آ تخضرت کے نامیں دیکھا کہ ان کے کندھے سے خون بمدرہا ہے لیکن یہ تکلیف بھی انہیں جماد سے نہ روک سکی بلکہ لڑائی اور جنگ پر اصرار ہی بڑھایا حتی کہ آ مخضرت کے سے رحمت کی دعا سے مشرف ہو کیں ۔ ہمیں عباللہ بن ذید کے ما جزا ہے اس بارے میں بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں ۔ میں احد میں رسول اللہ بھے کے پاس حاضر تھا جب لوگ منتشر ہو تھے تھے تو قو میں احد میں رسول اللہ بھے کے پاس حاضر تھا جب لوگ منتشر ہو تھے تھے تو

له د تکھتے سیر اعلام العبلاء (ص ۴۷۲۷) المغازی (ص ۱/۲۷۰) غ دیکھتے طبقات ابن سعد (ص ۸/۳۱۷)

میں اور میری والدہ آپ ﷺ کے قریب ہو گئے اور ان کا دفاع کرنے گئے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہے۔ آپ کا ایک گئے ہوگے اور ان کا دفاع کر نے ہوا ہوں نے ایک گئے ہو گا تو گھوڑ امضطرب ہو الور میں نے ایک گھڑ سوار مشرک کو پھر مارا ، وہ اس کے گھوڑ ہے گی آ تھے پر گا تو گھوڑ امضطرب ہو الور میں نے اسے پھر ول پر رکھ لیا اور میکسل پھر مار کر ذہر دست چوٹ پہنچادی اور آپ ﷺ نے میری والدہ کی چوٹ پہنچادی اور آپ ﷺ نے میری والدہ کی گردن کے قریب زخم و یکھا تو تو فرمایا۔ اپنی مال کو سنبھالو ان کے ذخم پر پی کرد۔ اسے خاند ان والو اللہ تم پر رحمت کرے اور تہمارے سوتیلے والد کا مرتبہ فلال سے بہتر کرے اے خاند ان والو اللہ تم پر رحم کرے لے

پھراس کے بعد آنخفرت کے اس خاندان کے لئے جنت میں اپنے ساتھ رفاقت کی دعا فرمائی۔ اور اس مبارک دعاکا منا تھا کہ اُم عمارہ اور ان کے بینے وغیرہ دشمن کی صفوں میں گھس کر لڑنے لئے اور عبداللہ بن ذید کا ایک مشرک سے مقابلہ ہوا تو مشرک نے انہیں ان کے بازو پر ایک کاری زخم لگایا اور پھر انہیں چھوڑ کر دور بھاگ گیا اور خون ان کے زخم سے بہہ رہاتھا تور سول اللہ ﷺ نے یہ دیکھا تو فرمایا اپنے زخم پر پٹی کر واتے میں اُم عمارہ کے این این سے اپنے کودیکھا تولیک کر آئیں اور بیٹیاں نکال کر ان کے زخم پر پٹی کی۔ اور آنخضرت کے ان دونوں بمادروں کودیکھ رہے تھے پھر اُم عمارہ نے اپنے کو کما جاؤ بیٹاد شنوں سے لڑو! بی کریم کے بیٹے بڑے مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اُم عمارہ تیری طرح کس میں اتنی طاقت ہے۔

اوراً مع عمارہ تلوار ہاتھ میں لئے مسلسل آنخضرت کے قریب ہی رہیں اور جو کوئی دستمن آپ کے قریب ہی رہیں اور جو کوئی دستمن آپ کے قریب ہونے لگتا اس کی مرست کر دیتی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ دہ مشرک سامنے آیا جس نے ان کے بیٹے کوزخی کیا تھا آپ کے نے فرمایا کہ اس محض نے تیرے بیٹے کو مارا تھا تو اُم عمارہ نے اس سے مقابلہ کیا اور اس کی پنڈلی پر وار کیا دہ گر گیا اور اس کی پنڈلی پر وار کیا دہ گر گیا اور اس کی خاری ہے تو اُری جا کہ اس کا خاتمہ کر دیا دہ مر گیا۔ تو اُم کارہ کورسول اللہ کے نے فرمایا اے اُم عمارہ اِن کے تی بدلہ چکا دیا۔

له ويكيم طبقات ابن سعد (ص ٩/٣١٥) له ويكيم طبقات ابن سعد (ص ٨/٣١٥)

أمّ عماره اس واقعه میں آپ عظ کی مسکر ابث کوبیان کرتی میں کہ

میں نے رسول اللہ ﷺ کو مسکراتے دیکھا حتی کہ ان کے نواجد (عقل ڈاڑھ) دیکھے۔اور رسول اللہ ﷺ نے اُم عمارہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے تجھے کامیاب کیا تیری آٹکھ کو دشمن سے ٹھنڈا کیا اور تیر ابدلہ تجھے

تے ہیں. ن نے بھے ہمیاب نیا بیری ا تیری آنکھوں کے سامنے دلوادیا۔ ل

اس طرح اُمّ عمارہ نے آنحضرت ﷺ سے خوشبو بھری تعریف پائی اور اسی

طر ح پہلے در جہ کی بمادری کی گواہی بھی آپ ﷺ سے ملی۔ حضر ت عمر بن خطاب ﷺ سے متقول ہے کہ وہ کتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کویہ فرماتے ساکہ

ا صد کے دن میں جب بھی اپنے دائیں بائیں دیکھا تواپنے دفاع میں اُم عمارہ کو اُلے تا۔ علیہ اُم عمارہ کو اُلے تا۔ ع

عمارہ بن عربہ جو اُم عمارہ کے سیٹے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ نے یوم احد میں مشر ک سواروں میں سے ایک سوار کو قتل کیا تھا۔ سے

اُمّ عمارہ جوم کو توڑتی ہیں .... ہادر صابیہ اُمّ عمارہ، صرف ایک آدھ لمحہ ہی رسول اللہ ﷺ کے دفاع میں تہیں رہی بلکہ انہیں دس سے ذائد زخم آئے اور سب سے بڑاز خم انہیں، ابن قیمة کے ہاتھوں آیا، ہم ایک صابیہ کی زبانی اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں جنہیں آمّ عمارہ نے اپنی بماوری کا واقعہ خودیتالیا تھا۔ یہ راویہ اُمّ سعد بنت سعد بن الربیج ہیں۔ اُمّ سعد کہتی ہیں کہ

میرے ہاں آم عمارہ تشریف لائیں میں نے انہیں کماکہ آپ اپنایوم احد والا واقعہ سنائیں توانہوں نے کما۔

دن کے پیلے دقت ہم احد کی طرف نگلے اور میں لوگوں کودیکے رہی تھی کہ وہ کیا کررہے ہیں قرمیں رسول اللہ ﷺ کے نزدیک جاکررک گئی اور فتح اور غلبہ مسلمانوں کو حاصل تھا ،اور جب مسلمانوں کو شکست ہوگئی تومیں رسول اللہ ﷺ کے قریب ہو کر

لے طبقات ابن سعد (ص ۱۲ / ۸) مزید دیکھتے سر اعلام لد بلاء (ص ۲/۲۸) اعلام النساء (ص ۱۷۳۰) ع دیکھتے حیات السحابتہ (ص ۵۹۵ / ۱) الاصابتہ (۳ ص ۵۵ ۲) طبقات ابن سعد (ص ۳ / ۲۱۵) ع الاصابتہ (ص ۷ ۲ ۴ ۲ ۲)

آپ علی کا تلوارے و فاع کرنے لگی اور قبال میں شریک ہو گئیں اور مجھے تیر آکر لگے اور میں اور مجھے تیر آکر لگے اور میں اختی ہو گئے۔

ا اُم سعد بن سعد ، اُم عماره کے زخم بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ

میں نے ان کی گردن پر ایک بڑا گراز خم دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اُم عمارہ! تہیں بیدز خم کس نے نگایا۔ توائم عمارہ یہاں اللہ کے دشمن عمر دین قمیہ کے حملے کوبیان کرتے ہوئے بولیں۔

کہ ابن قیمہ سامنے سے آیا اس وقت لوگ منتشر ہو چکے تھے تو وہ چیا مجھے محمد ہیں تھے ہوں ہی جھے اور محمد کو دہ کھا وار آج وہ خکے تو میں بھی کامیاب نہیں ہو نگا تو اسے میں نے اور مصعب بن عمیر ہے نے رو کااور وہ لوگ بھی تھے جو آپ ﷺ کے ساتھ باتی رہ گئے تھے تو اس نے مجھے یہ زخم لگادیا اور میں نے بھی اس پر چند وار کئے مگر وہ اللہ کادشمن ووزر ہیں ہے ہوئے تھا۔ لے

اس زخم کے کاری ہونے کی دجہ ہے آم عمارہ پر غثی طاری ہوگی اور جب ہوش میں آئیں تو اپنے بیٹے یا شوہر کے بارے نہیں ہو چھابلکہ صرف یہ ہو چھاکہ رسول ﷺ کمال ہیں۔ اور مشرکین نے انہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی تولوگول نے انہیں جو اب دیا کہ اللہ کا شکر ہے وہ خیریت ہے ہیں۔ ان بمادریوں کی وجہ سے وہ حضور ﷺ سے تعریف پر تی بیٹ کوان کے عمل کی مدح کرتے سااور ان کے یوم احد میں جماد کی تعریف کرتے سنا آپ ﷺ فرمارے تھے۔ آج کے دن نسیبہ بنت کعب کاکر دار فلاں فلال کے کروارہ بہتر ہے۔ آ

جی ہاں اس دن اُم عمارہ ﷺ نے اس دن انتائی شدید قبال کیا اور اپنی کیڑوں کو در میان سے باندھ لیا تھا اور غزوۃ احد میں تیرہ زخم انہیں آئے سب سے برداز خم ابن تیرہ نے ان کی گردن میں مار ااور وہ اس کا پورے ایک سال علاج کرتی رہیں تب جاکروہ

لے طبقات ابن سعد (ص ۱۳ / ۸)البدایة والنھایة (ص ۳ / ۳۳ )والاصابته (ص ۲ / ۵۵ م) عیون الاثر (ص ۲ / ۲۱)

ع قریش کی عور تول میں سے چند عور تول کے نام یہ بیں هندینت عتبہ ،امیمہ بنت سعد ، برزہ بنت مسعود ثقفی ، بوم بنت معدل ، سلامہ بنت شمید ، فاطمہ بنت ولید وغیرہ ان کے نام دیکھئے (مغاذی (ص ۱/۲۰۲) (۳) اعلام النساء (ص ۲ کا دوس ۱۳۳)

بھی و بری ہے وہ موسیل میں ہے۔ بھر الیکن اس ذخم کے نشان ان کی مبادر ی اور جراًت مندی کے ذندگی بھر گواہ رہے۔

اُمّ عمارہ عظیم اور قریش کی خواتین .....دوالگ الگ کردار توقف اور غور کے قابل میں ایک توام عمارہ اور مسلمان خواتین کاجو اہم مقصد کے لئے تکلیں اور ان میں بعض خواتین نے قبال میں حصہ لیااور زخمی بھی ہوئیں جیسے کہ اُم عمارہ دوسر اکر دار قریش کی ان خواتین کا تھاجو دف وغیر ہ ساتھ لائی تھیں اور کینہ ان کے دلوں میں بھر ا تھااور بناؤ سنگھار اور دل کبھانے والی چیز وں سے ان کے گریبان بھرے تھے۔ اُمّ عمارہ نے ان عور تول کا حال بیان کیا ہے ایک مبارک ملا قات میں اُمّ عمارہ ے اس لڑائی کے بارے میں سوالات کئے گئے کھا گیا کہ کیا قریش کی عور تول نے اپنے ر مردول کے ساتھ مل کر لڑائی میں شریک ہوئی تھیں۔ تو اُم عمارہ نے جواب دیا نعوذ بالله! مبیں خدا کی قسم میں نے ان میں ہے کی عورت کو مبیں دیکھا کہ اس نے کوئی تیر یا چھر پھینکا ہو لیکن میں نے ان کے پاس ڈھول ، دف وغیرہ دیکھے جنہیں وہ بجاتیں اور غروہ بدر کے مشرک مقتولین کو یاد کر تیں اور جب کوئی مخص بھاگنے لگایاوہ بردلی و کھاتا توان میں سے کوئی عورت سر مددانی اسے دے دین اور کہتی کہ تو عورت ہے اور میں بعد میں ،میں نے ان کو شکست کھا کر ذلیل ہو کر بھاگتے دیکھا اور گھڑ سوار اپنی عور تول کو لیناتک بھول گئے اور گھوڑے کی پیٹے پر بیٹے والے کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور عور تیں ان کی پیچیے بھالیں اور راستے میں ہی گرنے لگیں اور میں نے حند بنت عتب کود یکھاوہ بہت بھاری بھتری عورت تھی وہ بیٹی ہوئی گھوڑوں سے ڈررہی تھی۔ چلنے کے قابل نہ تھی اور اس کے ساتھ ایک عورت اور بھی تھی اسنے میں لوگ

غروہ احد کے بعد .....غروہ احد کے دن نبی کریم ﷺ مدینے لوٹے اور اُم عمارہ ﷺ میں اُن کی کریم ﷺ میں اُن کی اُن کی کارہ ﷺ کے مناوی نے آواز لگائی کہ نبی کرم ﷺ نے مناوی نے آواز لگائی کہ نبی کرم ﷺ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ دشمن کے بیجے (حمراء

ہارےیاں جمع ہوگے اور ہم سے بہت کھے پایااور ہم اللہ کے ہال ہی حساب کریں گے جو

اس دن ہمیں تکالیف سیتجیں۔

الاسد)چلواور جو كل قال ميں حاضر تصان كے علاوہ كوئىنہ آئے۔

ایک رات ہی مجاھدین نے اپنے گھروں میں گذاری اور زخوں کی مرہم پٹی کی اور صبح ہی میں گذاری اور زخوں کی مرہم پٹی کی اور صبح ہی مسلمان حراء اسد کی طرف نکل پڑے اور میہ مجلمہ صحابیہ اُم عمارہ ﷺ بھی نکلیں کہ واجب جمادکی اوائیگی کریں اور انہوں اپنے کپڑے بھی باندھ لئے لیکن خون بہنے کی وجہ سے نڈھال ہو گئیں تو نکل نہ سکیں۔

اور جب آنخضرت ﷺ حمراء الاسدے لوٹ تواپے گھر تک بھی نہ پنچے کہ عبداللہ بن کعب کھر تک بھی نہ پنچے کہ عبداللہ بن کعب کو اُم عمارہ کی خبر لینے بھیجا (یہ اُم عمارہ کے بھائی تھے) توانہوں نے ان کی خبر دی تو آپ ﷺ بڑے مسر در ہوئے۔ ل

مم عمارہ پورے آیک سال تک اپنے ذخم کا علاج کرتی رہیں اور آپ ﷺ بھی ان کا خاص خیال کرتے اور ان کی اور دوسرے صحابہ کی خیریت دریافت کرتے اور اسی طرح آپﷺ ان کی فضیلت بیان کرتے اور ان کی ہمت اور شجاعت کی تعریفیں کرتے درہے۔
تعریفیں کرتے دہتے۔

اس طرح ہمیں" یوم احد" میں اُم عمارہ کاروش کردار معلوم ہوااس غزدہ میں انہوں نے جنت واجب کرلی جیسا کہ دوسر سے اصحاب رسولﷺ بھی اس کے مستحق تھسر سے تو انہوں نے آپﷺ کی دعاکی برکت اپنے دلوں کی سچائی اور نفوس کے خلوص سے جنت کویالیا۔ اور اللہ تعالی آئی مومن بندوں پر بڑا فضل فرماتے ہیں۔ خلوص سے جنت کویالیا۔ اور اللہ تعالی آئی مومن بندوں پر بڑا فضل فرماتے ہیں۔

اوراب اُم عمارہ کے ترکش میں کچھ جماد باقی رہایا جمیں۔اس میں کوئی شک جمیں کے ان کا جمادی سفر اصد تک ہی عصد دو خمیس رہابلکہ ان کی ذندگی کے آخر تک جاری رہااور ہم آنے والے صفحات میں اس حسین سفر کی بارے میں جماد کے کر دار کے ہوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور اس جلیل القدر صحابیہ کی ممادری کے قصے پڑھیں گے۔

جہاد کیلئے کوج ..... کھ دن یو نمی گزر گئے اور پھر آنخضرت ﷺ جہاد کے لئے عمد توڑنی والی قوم یمود بنو قریط کی طرف نکلے اور اس غزوہ میں صحابیہ حضرت اُمّ ممارہ ﷺ بھی شامل تھیں اور نبی کریم ﷺ نے شریک ہونے والی خواتین کو غنیمت میں سے پچھ

ائم عمارہ اور بیعت رضوان .... حضرت اُم عمارہ کے بیعت رضوان کے موقع پر بھی بڑے مباد ک واقعات ہیں۔ اور یہ بیعت رضوان آنخضرت کے کا ایک مشہور بیعت ہے۔ جس میں حضرت عثان کے تصاص پر بیعت لی گئی تھی۔ اُم عمارہ کے خود مدیب کے اس واقعہ کو بیان فرماتی ہیں اور حضرت عثان بن عفان کے جھیج جانے والے واقعہ کوذکر کرتی ہیں کہ۔

ہم جہال مقیم تھے وہان ہے آپ تھ گزرے اور اچانک یہ خبر ملی کہ حضرت عثان کے شھید کر دیئے گئے تو وہ ہماری قیام گاہ ہی میں تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے بیعت کا حکم دیا ہے تو لوگ ہماری قیام گاہ میں آکر آنخضرت تھ ہے بیعت کر نے لئے اور میں نے لوگوں کو اسلحہ ہے آراستد دیکھا اور اسلحہ ہمارے پاس بہت ہی کم تھا کیونکہ ہم تو عمرے کی نیت ہے آئے تھے تو اپنے میں میری نظر غزیہ بن عمر و لیعنی میرے شوہر پر پڑی انہوں نے تمواد لاکائی ہوئی تھی تو میں اس ستون کا سھار الکیکر کھڑی ہوگی تھی تو میں اس ستون کا سھار الکیکر کھڑی ہوگی تھی تو میں اس ستون کا سھار الکیکر کھڑی ہوگی جو میں نے اپنی میں ہم تھے اور میرے پان ایک چھری تھی جو میں نے اپنی کمر میں اڑس لی اور میں نے کہا کہ آج اگر کوئی کا فر میرے قریب آیا تو میں اسے قبل کر دو گئی۔ اور اس دن آپ تھے بیعت کر رہے تھے اور عمر بن خطاب تھے نہیں ہٹیں میں تھا اہوا تھا۔ تو آپ تھے نہیں ہٹیں میں الی کہ دہ اس سے بیچے نہیں ہٹیں گئیں گے۔ ا

اور اُم عمارہ نے اس طرح اللہ کی رضا کا پرواند۔ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ حاصل کر لیا جنہوں نے آپ ﷺ مدر خت کے نیچ بیعت کی۔ ارشاد ربّانی ہے۔
"اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب انہوں نے تجھ سے در خت کے نیچ بیعت کی اور ان کی دل کی بات معلوم کرلی" (سورۃ الفتح آبیت نمبر ۱۸) اور یمال اُم عمارہ کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہواوہ یہ کہ آپ ﷺ نے اپنے بال منڈ وائے تولوگ ان کے بال مبارک حاصل کرنے کی تگ ودو کرنے گئے۔ تو

ل المفازي (ص ٢/٥٢٢) ٢- المفازي ص ١١٥/٢

حاصل كركئے\_ك

اور منقول ہے کہ اُم عمارہ نبی ﷺ کے موئے مبارک کی بہت ہی حفاظت کرتی تھیں اور بھی آپﷺ کے موئے مبارک پانی ڈالٹ کر وہ پانی تیرک با ٹار الرسول ﷺ کے طور پر مریض کو پلاتیں۔

اَمْ عمارہ غروہ خیبر میں .... نی کریم ﷺ خیبر کی طرف نکلے اور آپﷺ کے ساتھ مدینے کی بیس خواتین بھی تھیں ان میں سے ایک اُمّ المومنین اُمّ سلمۃ ﷺ بھی تھیں اور اُمّ عمارہ توروح روان جماد تھیں۔ اور دوسری مہاجر اور انصاری خواتین تھیں۔

خیبر فتح ہو گیا۔ اور اُم عمارہ ان غنائم کی تفصیل بناتی ہیں جومسلمانوں نے خیبر کے ایک قلعہ سے حاصل کی تھیں۔ اور اُم عمارہ کو غنائم خیبر میں سے ایک موتی ، پچھ کپڑے اور دود ینار ملے۔ ان کے بھائی عبد اللہ بن کعب اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ

میں نے اُم عمارہ کی گردن میں ایک الل رنگ کاموتی دیکھا تو میں نے اس موتی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو قلعہ صعب بن معافر میں ایک ہار طلا تھا جو زمین میں دفن تھا، تو اسے نبی کریم تھا کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ تھا نے ور توں کو دیئے جانے کا حکم دیا تو ہمیں گنا گیا ہم ہیں عور تیں تھیں تو آپ تھا نے وہ ہمارے در میان تفسیم کر دیا اور مال نے سے ایک مخلی کیڑا، ایک میمانی چادر، اور دود ینار مجھے عطا کے اور اس طرح دوسری خواتین کو بھی دیے گئے۔ ی

آم عمارہ عمرة القصاء میں ....جب رسول اللہ ﷺ نے عمرة القصاء کے لئے جائے کاعزم فرمالیا توام عمارہ بھی آپﷺ کے ساتھ تھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ثواب اور رسول اللہ ﷺ سے ان کی خوشی حاصل کریں اور خود اُم عمارہ اس عمرہ کی اوا نیگی کے

بارے میں فرماتی ہیں۔ کہ میں عمر ة القصناء کے بی عظا

کے ساتھ حاضر ہوئی اور میں حدیبہ میں بھی حاضر تھی۔ گویا کہ میں اب بھی بن سے کو دکھ رہی ہوں جب وہ بیت اللہ کے قریب پنچ آپ سے سواری پر سوار سے اور اس کی لگام حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں تھی اور مومنین نے ،جب آپ سے کے قریب پنچ توصف بنالی حتی کہ آپ سے وہاں پنچ گئے۔ لے

اور اُمّ عمارہ بیان کرتی ہیں کہ اہل حدیبیہ میں سے سوائے مرنے یا شہید ہوجانےوالوں کے عمر ہ تضامیں کوئی غیر حاضر نہ تھا۔

تواس طرح اُمّ عمارہ ﷺ نے ایک اور اعزاز اینے دوسرے اعزاز ات کے ساتھ ملالیا ، اور خیر اور برکات کا فیض عام کیا جس طرح وہ علم اور روایت حدیث سے فیض پھیلاتی رہیں۔

یوم حنین بیں اُم عمارہ کی بمادری .....ام عمارہ کی یوم حنین میں بمادری کی روش مثالی ہیں جو ہیت میں بمادری کی روش مثالی ہیں جو ہیت میں یوم احد کی بمادری اور کروار سے کی طرح کم شیں۔ اطف کی بات یہ ہے کہ اُم عمارہ کی فاق کے دونوں میں جرت انگیز کروار اوا کیا اور مشرکین کے آدمی قبل کیا اور ان دونوں جنگوں میں ان کے دونوں بیٹے ،عبد اللہ اور صبیب کے بھی شرکی تھے۔

حنین میں دہ نظارہ پھر دیکھنے میں آیا جواحد میں تھاکہ مسلمان ناگہانی حملے کی آفت سے بچنے کے لئے منتشر ہوگئے ،اور بہیں اُم عمارہ کی بہادری کھلی اور وہ اپنے واجب کو اوا کر گئیں اور اپنے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھلایا دہ اس غزوہ کے ایک پہلو کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ

جب اس دن ہر طرف ہے لوگ شکست کھا کر نکلے ، تو ہم پانچ عور تیں تھیں ادر میرے ہاتھ میں تیز دھار تلوار ،اُمّ سلیم ﷺ کے ہاتھ میں خنجر تھااور اُمّ سلیط ادر اُمّ الحارث بھی تھیں ادر میں انصار پر چیخ رہی تھی کہ یہ کونسا طریقہ ہے ،تم ادر فرار تعلام ہو نہیں سکتا در یہ کہتے ہوئے میں نے ایک بنو ھوازن کے شخص کو اونٹ پر سوار ، جھنڈ ا ۸r

ہاتھ میں گئے دیکھادہ اپناوٹ سے مسلمانوں پر پڑھائی کررہا تھا تو میں نے اسے ردکا اور اس کے اونٹ کی کو نجیس کاٹ دیں اور اونٹ بہت او نچاتھا، تو ضرب سے دہ گرگیا تو میں اس کے سوار کو تلوار کے داروں پر رکھ لیالور مسلسل دار کر کے اسے اتنا شدیدزخی کر دیا کہ دہ اٹھ نہیں سکاادر اونٹ تڑے رہاتھا

ادرایک طرف رسول ﷺ تگوار سونے کھڑے تھے پھر آپﷺ نے اسے نیام میں ڈالا اور آواز دی، اے سور ہ بقرہ والو! تولوگ لوٹ آئے اور وہ کمہ رہے تھے، اے بنی عبد الرحمٰن! اے بنی عبید اللہ، اے خیل اللہ! اور آپﷺ نے اپنے لشکر کانام، خیل اللہ ، اللہ کا شکر رکھا تھا اور مماجرین کا شعار بنی عبد الرحمٰن اور اوس کا شعار بنی عبید اللہ رکھا تھا۔

توانصار بھی لوث آئے اور ہوازن او نمنی کے دودھ کی طرح کم رہ گئے اور پھر
انہیں شکست ہوگئی۔ غداکی قتم ایمیں نے اس طرح کی شکست نہیں دیکھی تھی کہ وہ ہر
طرف ت بھا گ گئے ہوں۔ اور میرے دونوں بیٹے میرے پاس لوٹے تو وہ قیدی
ساتھ لائے جن کی مشکیں کسی ہوئی تھیں تو میں غصہ میں ان کی طرف گئی اور ایک
شخص کی گردن پر ہاتھ جمادیا۔ اور لوگوں نے قیدی لانا شروع کئے تو میں نے بنومازن بن
نجار کے پاس تمیں قیدی دیکھے اور بعض مسلمان شکست کھاکر مکہ پہنچ گئے تھے وہ دوبارہ
لوٹ آئے تو نبی کر یم سے نے سب کو حصہ دیا لے

اس غزوے کے ساتھ ہی اُم عمارہ ﷺ کا نبی اکرم ﷺ کے ساتھ غزووں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن جماد کی محبت ان کیر گول میں دوڑتی رہی۔اور ہم عنقریب جنگ بمامہ میں ان کے کر داریر نظر ڈالیں گے۔

شہید کی مال ، ایک صابر خاتون .....یه حابیہ جلیلہ ہراعزاز کو حاصل کرنے میں ضرب المثل تھیں اور جیسے انہوں نے قربانی اور بہادری میں مرکزی حیثیت حاصل کی تھی اسی طرح صبر میں بھی اعلی مقام حاصل کیا، اوریہ بھی اللہ کے راستے میں، جب ان کے صاحبزادے حبیب شہید کئے گئے تو انہوں نے صبر کے ساتھ اسے اللہ تعالیٰ پر

چھوڑ دیا۔

اور ان کے بیٹے حبیب کی شمادت کا ایک اثر انگیز واقعہ ہے جو ان کے مبارک کر دار کو اجاگر کر تاہے اور ہیب میں ان کی والدہ اُم عمارہ کے کر دار سے کم نہیں بلکہ ہیبت اور ثابت قدمی میں لے سیدنابلال بن رباح ہے کر دار سے بھی کم نہیں جس میں انہوں نے صبر اورادلوالعزی کی مثال قائم کی تھی۔ یہ دونوں کر دار ان دونوں جلیل القدر اصحاب کے مرتبہ کو اجاگر کرتے ہیں اور شہید حق کی والدہ نسیبہ کے مرتبہ اور قدر و منزلت کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔

ان کی شمادت کا حصہ ہے جے مصنفین سیرت، اور داویوں نے بیان کیااور ان پر اور ان کی والدہ کی تعریف کی ہے۔ کہ مسلیمہ کذاب ایک مرتبہ بنو حنیفہ کے ساتھ استحضرت علیہ کی خدمت میں وفد لے کر آیا تھا اور قبیلے کے مزید لوگ اسے اپنے علاقے میں چھوڑ کر آئے اور اسلام قبول کر لیا اور جب یہ لوگ والیس اپنے علاقے میں کئے تو مسلمہ مرتد ہو گیا اور زبر دستی نبی مرسل بن بیٹھا، تو بنو حنیفہ میں سے بعض لوگ اس کے پیروکار بن گئے اور بعض لوگ نہیں ہے اور جو لوگ اس کے تمج ہے چند مضطرب وجوہات کی بناء پر ہے ان میں سے اہم "قوی عصبیت" تھی۔ اور اس کا فتنہ مضطرب وجوہات کی بناء پر ہے ان میں سے اہم "قوی عصبیت" تھی۔ اور اس کا فتنہ پھیلنا شروع ہو الورز میں میں فساد بریا ہو گیا۔

اور بہاں سے آیک شہید صابر کا کردار نمودار ہوتا ہے جو آم عمارہ کے صاجر اور بہاں سے آیک شہید صابر کا کردار نمودار ہوتا ہے جو آم عمارہ کے صاجر اور حبیب بن ذید تھے۔ مدرسۂ نبوت کے آیک ذبین ، قابل فاصل نوجوان جن کی ایمان سے پرورش ہوئی اور تقویٰ پر دودھ چھوڑا، اور جماد پرجوان ہوئے، اور اپنی مال کی گود میں لیے بڑھے اور بھلائی سیمی ، جنگ احد اور دوسر کی جنگوں میں شریک رہے تھے تو رسول اللہ عظافی نمیں مسلمہ کذاب کے پاس ، اس کی گر ابی جھوٹ اور د جل پرزج کرنے کے لئے خط دے کر بھیجالین مسلمہ نے قاصد کی حرمت کا لحاظ نہیں کیا بلکہ انہیں گر قاد کر کے قید کردیا،

اور مسلمہ نے ان سے بوچھاکہ کیاتم گواہی دیتے ہو کہ محد ﷺ ،اللہ کے رسول میں۔انہوں نے جواب دیا۔ جی ہاں اور جب انہیں یہ کمال کہ کیاتم یہ گواہی دو گے کہ

لے سید عابال میں کی سیر ت بهاری کتاب"ر جال مبشرون بالجنته "میں پڑھے۔

میں اللہ کارسول ہوں۔ توانہوں نے کہا کہ میں بسراہوں سن نہیں سکتا تواس طرح کئی بار ہوا تومسلمہ نے ان کے اعضاء ایک ایک کر کے علیحدہ کر دیئے اور یہ شہید ہوگئے اوران کی روح باری تعالیٰ کی طرف خوشی خوشی برواز کر گئی۔ ا مالك بن عمرو التقفى نے براخو بصورت قصيده ال كى شال ميس كما ہے۔

> صاحبی قبل و خلفت بعده با عضائی البقية اصنع فكيف

> میرا ساتھی مجھ سے پہلے چلا گیا اور میں بعد میں تو میں اینے بقیہ اعضاء کا کیا کروں گا

> تشهد اننی وقال له الكذاب رسول فا<sup>ع</sup>وما اننی لست

کذاب نے انہیں کما کہ تو گواہی دے کہ میں رسول ہوں تو انہوں نے اشارہ کر کے کمال میں سن نہیں سکتا

انها لمحمد اتشهد فقال تيقعع الحق بدعوى فنادي

تو اس نے کما ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول ہیں تو انہوں نے حق کا دعویٰ بلند آواز سے کیا۔ فضرب ام الرأس فيه بسيقه غوى لحاه الله بالفت مولع

#### تو اس نے ان کے سر کے چے میں تلوار ماری یہ گراہ تھا اللہ اس پر لعنت کرے

حبیب کی شہادت کی خبر بھیل گئی اور جب اُمّ عمارہ کو اپنے بیٹے کی شھادت کی خبر ملی توانہوں نے اس وقت اللہ سے عمد کیادہ مسلمہ کے بغیر نہیں مریں گی۔ یا خود قتل ہو جائینگی اور اللہ کی رضامیں راضی ہو گئیں اور بہترین صبر کا مظاہرہ کیا۔

اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنی اولاد اور تمام مال دوولت کو اللہ تعالی کی تذرکر دیا تاکہ جنات دعیون میں ٹھکانہ پائیں اور انہیں سے کافی تھاکہ اللہ کے نبی نے ایکے اور ایکے اہل بیت کے لئے برکت اور بھلائی کی دعاکی اور نبی کریم ﷺ اس حال میں دنیا ہے رخصت ہوئے کہ دہ اُم عمارہ اور انکی اولادے راضی تھے۔

میامه کی مجاهده .....ایک اشکر حضرت صدیق اکبر کے حکم ہے مسلیمه کذاب سے قال کے لئے روانہ ہوا تو یہ مجاهد صحابیہ اُم عمارہ کا مارہ سیدناصدیق اکبر کے پاس آئیں اور بیامه جانے کی اجازت طلب کی حضرت ابو بکر صدیق کے فرمایا ہم شمصاری جنگوں کی کار کردگی و کیے چی میں اسلئے اللہ کانام لے کرنگل پڑد پھر سیدناخالد بن ولید کے وجو کہ اشکر کے امیر تے "انکاخیال رکھنے کا حکم دیا اور حضرت خالد کے ویے بھی انکابیت خیال رکھتے تھے۔

اور اُمّ عمارہ وہ اپنے کر دار کا دوسر اپہلوروش کرنے نکل پڑیں اور وہ اپنی نذر جلدی پوری کرنا چاہتی تھا۔ کیونکہ حبیب کابدلہ لینا مقصد نہیں تھا۔ کیونکہ حبیب تواپنے رب سے جاملا اور اس کی رضا کے حصول میں کامیاب ہو گیا تھا بلکہ سے کفر اور ارتداد کے جراثیم کے خاتمے میں شریک ہونا چاہتی تھیں، جوالیک شخص مسلمہ اور اسکے تمبعین سے بھوٹ رہے تھ"۔

یمال میہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت انکی عمر ساٹھ برس سے ذاکد ہو چکی تھی اور انکے سر کے بال سفید ہو گئے تھے لیکن انکادل بمادری سے بھر پور اور ایمان سے لبریز تھا اور نہ انکی مڈیال کمز ور ہو کیں اور نہ ہی ان کاعزم کمز ور پڑا تھا۔ اور بمامہ میں تو انہول نے جیرت انگیز جماد کیا ،اور انہیں گیارہ زخم آئے اور ایک ہاتھ بھی شہید ہو

Λ.

گیا۔ لیکن وہ ان تکالیف سے بدول نہیں ہوئیں بلکہ وہ اللہ کے دسمن مسلمہ کا سامنا کرنا جاہتی تھیں۔

بھرانہوں نے دیکھاکہ ان کا بیٹا عبداللہ ہدوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہے اور وہ اپنی تلوار جو مسلمہ کے خون سے رنگی تھی ،صاف کر رہاہے تو ایکے شعور میں خوشی کی امر دوڑ گئی اور انہیں ارتداد کے خاتمہ میں شریک ہو کر انتائی سعادت محسوس ہوئی لے

ان سے مروی ہے کہ اس بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اس دن میر اہا تھ کٹا تو میں بہت عمکین تھی پھر میں اپنے بیٹے کے پاس آئی تواسے دیکھا کہ اس نے مسلمہ کو قتل کر دیا ہے اور اپنی تلوار سے اس کاخون صاف کر رہا ہے تو۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کے سجدے میں گرگئی۔

اور یہ مومن مجاہدہ اُم عمارہ جاگہ جم ہونے کے بعد اپنی اقامت گاہ تشریف لے آئیں اور ان کے پاس خالد بن ولید ہے۔ آئ اور حضرت صدیق اکبرکی وسیت کو پورا کیا اور ان کے پاس خالد بن ولید ہے۔ اُبلّا ہواز تیون کا تیل منگایا آگرچہ علاج ہاتھ کئے سے زیادہ تکلیف دہ تھالیکن انہوں نے ایک عجیب می راخق محسوس کی جس نے ان کے دل کو تسلی دی کہ ان سے پہلے ان کا ایک عضو جنت پہنچ گیا۔ یہ دہ ہاتھ تھا کہ جس کے ذریعے انہوں نے رسول اللہ کے کاخوب دفاع کیا تھا اور سید نا خالد ہے۔ ان سے اچھاسلوک کرتے اور انہیں اچھی مصاحبت فراہم کرتے ان کے حق کو جانے تھے اور ان کی منزلت کی قدر کرتے اور نبی کریم کے اور صدیق اکبر کے کی وصیتوں کو بوراکرتے رہے۔

اُم عمارہ دھر ت صدیق اور حضرت فاروق کے ساتھ ..... اُم عمارہ کے ساتھ ..... اُم عمارہ کو خلفاء راشدین کے دور میں ،الی قدرومنز لت حاصل تھی جس کیوہ متحق تصیں۔سیدنا ابو بر صدیق بیشہ ان کے بارے میں پوچھے رہے اور ان کے احوال کا

له ديكيمة الاستعبار في نب السحابته من الانسار (ص۸۲) مزيد ديكيمية سيرت طبيه (ص۵۰۹) اورالبدايية والنهايية من مسلمه كذاب كر قل كاواقعه (ص ٣٢٣) رديكيم

خیال دکھتے۔ محد بن کی بن حبال ؓ نے پیدبات نقل کی ہے کہ

مُمْ عَمَاده هُ وَ" يوم احد "مِيں باره زخم آئے اور "يوم يمامه "ميں ان کا ہاتھ کث گيا تھا، اور ہاتھ کُنے کے علاوہ گياره زخم مزيد آئے، توده زخی حالت ميں مدينہ تشريف لائيں، توحضرت ابو بکر هے کوديکھا گيا کہ وہ خليفہ تھے اور ان کے احوال دريافت کرنے

تشريف لاياكرتے تھے۔ ك

اور سیدناغر بن الخطاب کے عمد میں بھی یہ مجاہد صحابیہ قدرہ منزلت سے مخطوظ ہوتی رہیں۔مولی ابن حزہ بن سعید اپنے والدے حوالے سے بیان کرتے ہیں

حضرت عمر بن الخطاب كے پاس كچھ ركيتى چادريں آئيں،ان ميں ايك بروى اچھى اور كشادہ چادر بھى تقى تو بعض اصحاب نے كماكہ يه بهت مهنگى چادر ہے اسے عبدالله بن عمر كى دوجہ صفيہ بنت الى عبيد كودے ديا جائے۔ ليكن حضرت عمر كاندہ ميں الى شخصيت كے پاس جھيجوں گاجواس نے زيادہ حقدار ہے۔وہ اُم عمارہ نسيد بنت كعب بيں اور ميں نے رسول اللہ على كويوم احد ميں به فرماتے ساتھا۔

ک میں نے جب بھی اپند دائیں بائیں دیکھا.... تو اُم عمارہ ف کو اپند وال

مين لر تا موليايا- ٢

اور اُم عمارہ اپنی زندگی کے آخری کھات تک مدینہ منورہ میں تمام صحابہ کے در میان عزت داخر ام سے محظوظ ہوتی رہیں۔

اُم عمارہ اور قر آن کریم اسک شقہ صفحات میں اُم عمارہ کے یوم احد ،اور یوم عمارہ کے بیم احد ،اور یوم عمارہ کی بہترین کار کردگی ذکر ہوئی ،اور ہم بیعت رضوان میں ان کامقام ، اور دوسری جگہول میں روشن کردار کے بارے میں پڑھ آئے اور اب ہم ان مومن صحابیہ کے قر آن کریم سے گرے تعلق و شخف کے بارے میں پڑھیں گے۔ محرت اُم عمارہ کے اور کے عمارہ کی میں ہر چیز

له و میکنتهٔ سیر اعلام الهبلا(ص ۲/۲۸۱) که و میکنیجانساب الانثر اف(ص ۲/۳۲۱)

مر دول کے لئے دیکھتی ہول (لعنی قر آن میں اننی کاذکر ہوتاہے)اور عور تول کا کسی قتم كاذكر ، و بانسين ديم ي ل توبير آيت نازل مولى ـ

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمات والمُوْمِينِ وَأَلْمُوْمِينات الآب الاحزاب (٣٥)

ترجمہ: یے شک اسلام کاکام کرنے والے مرد اور عور تیں اور ایمان لانے والے مر د اور عور تیں ،اور فرما نیر داری کرنے والے مر د اور عور تیں اور راستباز مر د اور استباز عور تین اور صبر کرنے والے مر د اور عور تین اور خشوع كرتے والے مرد اور عور تيں اور خيرات كرنے والے مرد اور عور تيں اور روزے رکھنے والے مر د اور عور تیں اور اپن شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مر داور عور تیں اور بکثرت خدا کریاد کرنے والے مرد اور عور تیں ان

سب کے لئے اللہ تعالی نے مغفر ے اور اجر عظیم تیار کرر کھاہے۔

أُمّ عماره اور حديث نبوي عليه ..... قر أن كريم ع مجت كم ساته ساته أمّ عمارہ اللہ مدیث نبوی کی راویہ بھی تھیں۔ امام ذھی ؓ نے ذکر کیا ہے کہ ال کی گئی احادیث منقول کے ہیں۔ عمارہ سے ان کے بوتے عباد بن عمیم بن زید ،ان کے مجیتیج حارث بن عبدالله بن كعب،اور عكرمه مولى ابن عباس أم سعد بنت سعد بن الربيع، في روایت کی ہے۔

ان پاکباز مومن صحابیت اسم عماره ایک کردایت کرده احادیث میں سے ایک بد

نی کریم ﷺ ان کے گھر تشریف لائے توانہوں نے کھانا سامنے لا کرر کھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ۔ آپ بھی کھاؤ او اُس عمارہ نے جواب دیا کہ میں روزے سے مول۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جبروزے دارے ہاں کوئی کھانا کھائے تو فرشتے

ل و د يهيئ كتاب " فيخ عبدالفتاح القاضي كي كتاب "اسباب النزول عن الصحابته والمفسرين (في ١٨٠)\_ استبعه (ص ۸۳)اورالاستيعاب (ص ۵۲م/م)

م سير اعلام البلاء (ص ٢/٢٧٢)اور اس بارے مين مريد ويكھے ، تمذيب البندب (ص ٣٧٣/١٢) الاصابته ( ص ٣٠٣/٣) ـ اور محمد بن علان الصديقي شافعي نه ايني كتاب " وليل الفالحين لطرق رياض الصالحين "(ص ٢ / ٤) من كصاب كد اصحاب سنن فان كي تين احاديث

اس پر رحت کی دعاکرتے ہیں۔ ک

ابن مندہ نے اُم عملہ سروایت نقل کی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے بی کریم ﷺ کودیکھاکہ آپ ﷺ اپنے اوٹ کو، حربہ کے ہے تام کے دوران (نحر) زخ کررہے تھے۔

مَّمَ عَمَارِه كُوجِنت كَى بِشَارِت....الله تعالي كالرشادي-

اس دن تومومنین اور مومنات کودیکھے گاکہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائی طرف دوڑ تا ہوگا۔ آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی جن کی نیچے سے نسریں جاری ہوں گی اور یہ بری کامیابی ہے (الحدید (آیت نمبر ۱۲)

م ام عمارہ نسید بنت کو بین مواتین صحابیات میں بوے بلندمر ہے پر فائز تھیں ، دواسلام کے لئے ہر کام میں آگے تھیں تاکہ اللہ کاکلہ بلند ہولور کفر کاکلمہ پڑھے۔

اور عبادت اور زہرے میدان میں ان کی فضیلت خوشبوکی طرح مہمتی تھی، ان کے جماد اور ثابت قدمی کے قصے آج بھی کانوں کو گرماتے ہیں ، اور وہ اپنے عطیات مشمرہ کی ، ہر میدان میں سخاوت کرتی رہیں حتی کہ اپنے رب کے پاس راضی خوشی حالیہ جی ہے۔ سے

انہیں جنت کی بشارت عظمی "یوم احد" میں سب گھر والوں کے ساتھ ملی تھی جب بی کریم ﷺ نے انہیں جنگ کی بخی میں اپنار دگر و یکھا تو فرمایا کہ "اے اہل بیت تم پر اللہ حت بازل کرے ، تو حضر ت اُم عمارہ ﷺ نے عرض کیا کہ آپﷺ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا۔ کہ اے اللہ انہیں جنت میں میر ارفیق بنادے۔ تو اُم عمارہ نے کہا کہ اب دنیا کی تکالیف کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سے

لے امام احمر ؒ نے اپنی سند میں اے روابت کیا ہے اور دیکھنے طبقات ابن سعد (۸ص ۲۱۸)الاستیعاب (ص ۲۱۷)اسد الغابتہ ترجمہ (۷۳۱)

ع المنازي (ص ١٣١١) - اسدالغلية (ترجمه تمبر ٢٥٨٣)

ت زر کلی نے لکھا ہے کہ آپ کا نقال ۲۳ ھیں حوالاعلام (ص ۳۳ / ۸)

ع. ديكيت المغازي (ص ٢/٢٤٣) طبقات ابن سعد (ص ٣/٣) سير اعلام الهنيلاء (ص ٢/٢٨١) السيرة الحليمة (ص ٢/٥٠٩)

اور اس کے علاوہ اُم عمارہ ﷺ کو" احد" سے پہلے بھی جنت کی بشارت مل چکی سے اور اس کے علاوہ اُم عمارہ ﷺ کو" احد کے بعد بھی ملی اور یہ بیعت رضوان میں حاصل ہوئے اور جنگ حنین میں یہ ان سوصا برین میں شامل تھیں کہ خود جن کے اور ان کے عیال کے رزق کی کفالت جنت میں اللہ نے اپنے ذیتے لی ہے۔

تویدایک حیین سفر تھاجو ہم نے گی اعزازات کی حامل صحابی اُم عمارہ ﷺ کے صحن میں طع کیایہ صحابی ان انسار میں سے تھیں جن کے بارے میں کعب بن ذهیر فضائل اور پاکیزہ اعمال کا "جو نی کریم ﷺ کے ساتھ انہوں نے سر انجام دیے "ذکر کیاہے۔

ورثوا المكارم كا برا عن كا بر انهول نے صفات عاليہ ورية ميں يائى ہے۔ بردول نے بردول سے حاصل كيں

ان الخيا رهم بنو الاخيارا

اور یہ منتخب شدہ لوگ یکنا لوگوں کی اولادیں ہیں

اور آخر میں یہ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اُمّ عمارہ نسیبہ بنت کعب پر رحمت نازل فرمائے ادر اللہ ان کی قبر کو تر و تازہ رکھے ادر ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کرے اور ہم ان کی ممکتی سیرے کے اختقام پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تلاوت کرتے ہیں۔

ان المتقین فی جنت و نهر . فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر ب شك پر بیز گار لوگ باغول اور نمرول میں بول گے بهترین مقام پر طاقتور بادشاه كے باس۔ طاقتور بادشاه كے باس۔



# أممرومان بنتعامر رضالله عصا

"جو حور العین میں ہے کسی عورت کو دیکھنا چاہے تووہ اُم رومان کی طرف دیکھ

"اے اللہ بے شک تھے ہے مخفی شیں جو کھے تیرے لئے اور تیرے رسول کے لئے آم رومان کو تکالیف مینچی ہیں۔(الحدیث)



### ام رومان بنت عامر رض الله عصا

م القصائل .....اب ہم ایک ایس صحابہ کے گلٹن میں ہیں جو نی کریم ﷺ کے دل میں ہیں جو نی کریم ﷺ کے دل میں ہوئی قدر و منز لت کی حاصل ہے، میں ہوئی قدر و منز لت کی حاصل ہے، جنہوں نے تاریخ میں ہوا گر ااثر چھوڑ ااور کئی ذمائے گزرنے کے باوجود آج بھی ان کے کردار کی خوشبو ممک رہی ہے۔

ان صحابیہ میں بڑے مبارک خصائل جمع سے جنہوں نے انہیں دنیا کی خواتین کی رہنما بنادیا، بلکہ ان کی ایک ہی خصلت نے انہیں بلند مرتبہ خواتین میں سے بنادیا۔

آپ کے داماد ،افضل خلق الله مطلقاً ، ہمارے نبی محمد ﷺ تھے ،اس کے بعد محمی

فضیلت کی کیاضرورت رہ جاتی ہے۔

آپ کے شوہر سیدنا ابو بکر صدیق ، آپ کی صاحبزادی دنیاد آخرت میں خلقت کی معزز ترین خاتون ، حبیبۂر سول اللہ ﷺ صدیقہ بنت صدیق اکبر ، پاکبازی میں قر آنی شادت کی حامل ، اُم المومنین عائشہ صدیقہ ﷺ تھیں ، جوامت محمد یہ کی خواتین میں علی الاطلاق سب سے بڑی عالمہ اور فقیمہ تھیں۔

عبدالرحن بن ابی بکر الصدیق میں جو ایک مشہور مبادر اور کتیر انداز سیابی بھی تھے۔ اور مزید یہ کہ اُم رومان نے اپنی زندگی کے صفحات کو حضرت ابو بکر ہے کے

ساتھ اسلام کی طرف جلد سبقت کرنے کے ساتھ کھولا ،اور نبی اگرمﷺ کی رسالت پرایمان لائیں۔

یہ اُم رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد سمس بن عماب بن اذینہ الکنانیہ ہیں۔ علامہ عبدالبرئے "الاستیعاب" میں لکھاہے کہ

ل و مکھے سیر اعلام لمنباء (ص ٢/١٣٥) اسدانغابتہ ترجمہ نمبر ٢٣٣٢ انساب الاثر اف (ص ٣٠٩/١) (٢) دیکھئے "الاصابتہ" (ص ٣٣٣)

اُمّ رومان ،راء کے زیر اور پیش دونوں طرح پڑھا جاتا ہے اور علامہ ابن اسحاقیٰ نے لکھاہے کہ ان کا اصل نام زینب اور دوسرے مٹور خین نے لکھارہے کہ ان کا نام ''جہ ''' تالیکہ این کٹ میں آمریہ اور سے شیب میں ماصل مو کی

"وعد" تھالیکن اپنی کنیت اُم رومان سے شہرت حاصل ہوئی۔

زمان جاہلیت میں ان کی زندگی ..... جزیرہ عرب کی بستی "السراة" لے میں اُمّ
رومان بنت عامر کی نشو ونما ہوئی اور ان کا نکاح " عبد اللہ بن الحارث ابن سنجرہ
الازدی کے نامی ایک شخص سے ہوا۔ اور ایک صاحبز اوے طفیل بن عبداللہ پیدا ہوئے
اور ان کے شوہر عبداللہ بن حارث مکہ مکرمہ میں رہنے کی خواہش رکھتے تھے لہذاوہ "مراة"
سے اُمّ رومان اور بیٹے طفیل کے ساتھ مکہ آگئے اور اس زمانے میں عرب کی عادت کے مطابق انہوں نے بھی "حلیف سیدنا ابو کم صدیق علیہ تھے۔

پھر کچھ عرصے کے بعد عبد اللہ کی دفات ہو گئی اور ان کی زوجہ اور بیٹا پریشان اکیلے روگئے کچھ ہی عرصے بعد حضرت ابو بکرنے اُم رومان سے نکاح کر لیا، اور اُم رومان اور ان کے میٹے کواچھاٹھکانہ مل گیا۔

یمال به مفید بات ذکر کرنا بهتر ہے کہ اس سے پہلے حضرت ابو بکرنے ایک خاتون قتیلہ بنت عبد العزیٰ القرشیہ عامریہ سے شادی کی تھی ،اور ان سے ان کے بیٹے عبد اللہ اور بیٹی اساء پیدا ہوئے تھے۔

اور زمانہ اسلام میں حضرت ابو بر شینے اساء بنت عمیں شی سے شادی کی اور ان سے ان کے بیٹے محمد اور دوسری بیوی حبیبہ بنت خارجہ سے آم کلثوم پیدا ہوئیں جو آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئیں اور آپ رض اللہ عنہ کی بیویوں میں سے آپ کی وفات کے وقت صرف حبیبہ بنت خارجہ بی زندہ تھیں۔

اُم رومان "سابقات" میں ہے .....اللہ کے حبیب کی حبیبہ ، قر آئی گواہی سے میں اللہ کے حبیب کی حبیبہ ، قر آئی گواہی سے سے برأت یانے والی، حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ فرماتی ہیں کہ

میں ابھی تا سمجھ ہی تھی مگر میرے والدین ، دین پر کاربند تھے کے

ل و مِصْطَى ماده "مراة" مجم البلدان (ص ٣ /٢٠٥\_٢٠٥ ت و مِصَطَ انساب الاشراف (م ١/٣٢٠)

ع الم مروق بن الما جدع جب حضرت عائشہ سے روایت کرتے تو ساتھ میں ان کی صفت ہی بیان کرتے تھے۔ علم ویکھئے تہذیب الا ساء واللغات (ص ۱۸۳)

ان جلیل القدر صحابیہ اُمّ رومان فی نے شروع ہی میں اسلام قبول کرلیا تھا کیو تکہ جس وقت رسول اللہ علیہ معوث ہوئے توسب سے پہلے ،مر دول میں سے اسلام قبول کرنے اور ان کی دعوت کی تقدیق کرنے والے تھے ،اور پھر اپنی ذوجہ کے پارے میں بتایا ،اور فور اُنی اُمّ رومان نے دعوت اسلام کو بارے میں بتایا ،اور فور اُنی اُمّ رومان نے دعوت اسلام کو ایپ یا کیزہ دل میں آنے کار استہ دیا اور اسلام قبول کرلیا ،ور اللہ تعالی کی عبادت میں لگ کئیں۔

تویہ ان چند خواتین میں سے تھیں جو پہلے ایمان لائیں اور آنخضرت ﷺ کی مصاحبت کے شرف ہوئیں۔ ابن مصاحبت کے شرف میں اور ایمان و سبقت میں کامیاب قرار پائیں۔ ابن سعد ؓ نے لکھاہے کہ ''اُم رومان مکہ میں ہی بہت پہلے ایمان لائیں اور بیعت کی اور ہجرت بھی کی۔ لے

اوراً م رومان سر جھا کراسلامی تعلیمات حاصل کرنے میں مصروف ہو گئیں اور وہ رسول اللہ ﷺ خودا ہے دوست اور سول اللہ ﷺ خودا ہے دوست اور صدیق ،ابو بکر ہے کہ ہاں آتے جاتے رہتے ، تو اُم رومان ہاں زیارت مبلاک سے بہت خوشی محسوس کر تیں اور اپنی وسعت کے مطابق اکرام کیا کر تیں۔اور اللہ تعالی نے انہیں محبت و خلوص بھر اول عنایت فرمایا تھا،جو ایمان اور تسلیم سے بھر پور تھااس طرح اللہ تعالی نے انہیں بلند ہمتی ،اور مشکلات جھیلنے کو عجیب صبر عنایت فرمایا تھا۔

ام رومان ، مشر کین کے سر داروں کی طرف سے مسلمانوں پر آنے والی مکالیف سے بہت غمز دہ رہتیں اور وہ دیکھتی تھیں کہ آپ سے اپنی تعلیم میں صبر کادر س دیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے بھی اسلام اور مسلمانوں سے وفا کرنے میں چیر انگیز مثالیں قائم کی تھیں۔ اور یہ اپنے شوہر ابو بکر صدیق ہے سے بہت خوش تھیں جو ضعیف و کمز ور مسلمانوں کی مدد کرتے اور غلاموں کو اپنے خالص مال سے آذاد کر اتے تھے، تو یہ ان کی پشت مضبوط کر تیں اور ان کے ان پاک اور مبارک کاموں میں ان کی شریک رہتیں جانے صرف زبان سے ایک اچھی بات ہی کے ذریعے ہوتی۔

ر پی رسی چب رف بال .....این سابقات الی الایمان میں شامل اور و فاشعار پر همیز گار مومنه اور مثالی مال .....این سابقات الی الایمان میں شامل اور و فاشعار

ل الطبقات الكبرى (س٧١١٦) ع ويكفي طبقات ابن سعد (ص٨٨٨)

ہونے کے ساتھ ساتھ اُم رومان ایک شفیق مال بھی تھیں ، انہوں نے اپی اولاد ، عبد الرحمان اور عائشہ کی تربیت تقویے ، اور اللہ اور اس کے بسول کی محبت کی بنیاد پر کی ، اور ان کی خوب اچھی طرح رعایت کی اور ان کا احساس اور خلوص بھر اروش ول ، اس بات کی طرف اشارہ کرتا کہ ان کی بیٹی عائشہ کا اسلام میں ایک خاص مقام ہے گا۔

اور نی کریم ﷺ ابو بحری کے ہال میج ،شام کی وقت بھی آتے جاتے رہتے اور اُمّ رومان کو حضرت عائشہ ﷺ کے بارے میں تصبحت فرماتے رہتے 'ک 'کر اُمّ لے رومان عائشہ ﷺ کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔

اور اسی وجہ سے عائشہ کی قدر و منزلت ان کے گھر والوں کے ہاں بہت تھی اور جانتے نہ تھے کہ اللّٰہ کا کیا تھم اس میں پوشیدہ ہے۔

نیک خوجهایت گار ..... حضرت خدیجه بنت خویلدر ضی الله عنه جمرت بین سال قبل و فات پاگئی تھیں اور دوسال بعد آنخضرت علیہ نے الله کی طرف و حی کی وجہ سے حضرت عائشہ بین سے نکاح کر لیا اور اس کی خبر آپ علیہ نے اس وقت دی جب حضرت عائشہ بینی کو فرمایا کہ۔

میں نے تین رات تہیں خواب میں دیکھا حتیٰ کہ فرشتہ ایک ریٹم کے کپڑے میں لییٹ کر تہیں لایادر کہا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے توجب میں نے اس سے پر دہ ہٹایا تو وہ تم تھیں تومیں نے کہا کہ اگریہ اللہ کا تھم ہے تودہ اس کو ضرور پور اکرے گا۔ ل

پھر خولہ بنت مکیم کی آئیں اور انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت مودہ سودہ کے حضرت کی بات کی تو آپ سے نے منظور فرمالیا۔ اور یہال آم رومان ظاہر ہوئیں کہ وہ سب سے بڑے شرف کا بار اٹھائیں اور وہ آپ سے کی خوش دامن ہونے کاشرف تھا اور انہیں ان کے شوہر حضرت ابو بکر نے آنخضرت کے دامن ہونہ کی خواہش کے بارے میں بتایا، اس طرح اللہ تعالی نے اس سب کے ذریعے ان پر خیر و برکت نازل فرمائی۔ اور حضرت عائشہ آم المو منین بن گئیں اور اُم رومان اس واقعہ کی بناء

لے طبقات ابن سعد (س ۸/۸۷) مع یہ حدیث بخاری، مسلم، ترندی میں ہے، مزید دیکھئے البداییة والنھاییة (ص۱۳۰)

پر خوش بختی اور شرف سے مخطوظ ہوئیں جس کے کوئی اور شرف برابر نہیں ہوسکتا۔

ام رومان اور واقعۃ جمرت .....حضرت ابو بمر اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ جمرت کرگے اور اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ جمرت کر گئے اور اینے اہل و عیال کو کے چھوڑ گئے کہ یہ بعد میں مدینہ چلے آئیں اور اُمّ رومان اللہ اینے شوہر کی جمرت کے بعد زندگی کی تحق کو بر داشت کرتی رہیں۔

کیونکہ حضر تابو بکر جہ جاتے وقت سار امال ساتھ لے گئے تھے، لیکن یہ سار ا مال ان کے نزدیک کوئی اہمیت شمیں رکھتا تھا بلکہ وہ یہ جاہتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ مشر کین کے ہاتھوں اور تکلیف سے محفوظ ہوجا ئیں اور اپنے خوف کو چھیاتی بھی رہیں۔ حتی کہ ایک قاصد نے آکر اطلاع دی کہ نی کریم ﷺ بخیر وعافیت مدینے بہنچ گئے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ آپ ﷺ کے گھر والوں اور بیول کو لے آئے۔ اور ابو بکر ﷺ کے گھر والوں کو بھی لے آئے۔

اور جب یہ مهاجر قافلہ مدیے پہنچا،اور راستے میں اُمّ رومان کی ایک عظیم کرامت ظاہر ہوئی وہ یہ کہ حضرت عائشہ کو ایک بڑاخطرہ پیش آیا جس سے اللہ کی عزایت نے بچلیا، ہوا یول کہ حضرت عائشہ کی دلمن بی مدیے ہجرت کر کے آڈی تھیں اونٹ بدک کر بھاگ کھڑا ہوا تو ام رومان نے چلا کر کما اور میری دلمن اوہ میری بیٹی !

اور خود اُم المومنین عائشہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں۔ کہ جب اونٹ بدکا تو میں نے کسی کو کہتے ساکہ اس کی لگام کو چھوڑ دو تو میں نے اسے

چھوڑ دیا تودہ اللہ کے تھم ہےرک کر کھڑ اہو گیالور اللہ تعالی نے ہمیں محفوظ رکھا۔ لے

اورید ، مهاجروں کا قافلہ مدینہ پہنچ گیاان سب سے آگے اُم رومان تھیں اور وہ اس گھر میں اترین جو ابو بکر ہے تارکیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے بی کریم تھے کو غزوہ اس گھر میں اترین جو ابو بکر ہے تارکیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے بہرت کے دوسر سے سال شوال میں حضرت عائشہ کو بیت با قاعدہ ذوجیت میں لے لیا (یعنی رخصتی کروی گئی) اور اُم رومان ہے، نے اپنی بیٹی کو بیت نبوت میں رہنے کے لئے (تربیت وے کر) تیار کر دیا تھا اور پھر عائشہ ہے، کا گھر "نزول نبوت میں رہنے کے لئے (تربیت وے کر) تیار کر دیا تھا اور پھر عائشہ ہے، کا گھر "نزول

لى البداية النهاية (ص ٣/٢١) الاستيعاب (ص ٣/٣٨) السيرة الحليد (ص ٢/٢٧)

<u>اُمّ رومان اور ان کی عظیم آزمائش.....اُمّ رومان جب اپنی اکلوتی بیٹی عائشہ کے لئے</u> اینے دلاد ،رسول اللہﷺ کا اکرام و اعزاز دیلھتیں تو بہت خوشی محسویں کرتیں اور عائشہ علیہ سے آپ علی کی محبت کی وجہ سے بیر سعادت میں اور عظیم ہوتی گئیں اور ان کا خلوص اور الله تعالیٰ کی عبادت کابیت نبوی کے قریب ہونے اور رسول اللہ ﷺ کے نزديك اونچ رتبه كي وجه سے ، بر هتا جلا كيا۔

کئی سال ای طرح گزرے پھراُم رومان کو ایک خوفناک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی زندگی کے سکون کو چندو نول کے لئے مکذر کر دیااور

اور بیا اتن اندهیری آزمائش تھی جس نے تھا کرر کھ دیا اور وہ دن اور گھڑیال تخت معلوم ہونے لگے ،حضرت عائشہ پر (فک ، تہمت )لگادی گئی تھی ،اور منافقین کے گروہ نے جس کی قیادت ابن سلول کے ہاتھ میں تھی۔جس بات کی اشاعت کی گئی بھی اس ہے اُم رومان شاید ہوش وحواس کھو بیٹھیں بلکہ وہ تو ریہ جھوٹا الزام من کریے موش مو تسئي ليكن الله تعالى كى عنايت الن نامر ادول كى تعاقب ميس تقى، النميس رسواتى نصیب ہوئی اور قیامت تک انہیں عار کاطوق مل گیا۔

اس عظیم آزمائش میں آم رومان ایک نگهبان محبت کرنے والی ماں اور عزیز حمایتی،اورائیی دانشور کے روپ میں سامنے آئیں جو حقوق کو جانتا ہو اور واجبات کے معنی کو سمجھتا ہو اور ایس بوی ثابت ہو کیں جو اپنے شوہر پر زمانے کی مصیبتوں میں ، حصہ دار تھیں۔اور اگر اللہ تعالی مومنین پر اپنے قضل ورحمت سے احسان نہ فرماتے تو

حصرت اُم رومان نے کوش کی کہ وہ حکمت کے ذریعے اس آزمائش کاسترباب کریں جس نے سارے خاندان ابو بکر کی نیند حرام کر دی تھی۔اور بیرالزام انہوں نے ا بی بین عائشہ سے چھپائے رکھالیکن اللہ تعالی نے چاہایہ بات حضرت عائشہ اللہ کو بھی معلوم ہوجائے توائم منطح ﷺ کی زبانی مشہور ہونے والے الزام کی سب تفصیل انہیں پته چل گئی۔

ہم خود حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی ،ان کااور ان کی والدہ اس کا حال سے بیان کا حال سنتے ہیں۔ اس حدیث کو اصحاب سنن ،اہل تفییر ہیں بیان کرتے ہیں۔ اس کے کردار کی تفییر ہیں بیان کرتے ہیں۔

مُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس اندوہنات واقعہ کی خبر ملنے کے فرماتی ہیں کہ

پھر میں اپنے والدین کے پاس گی اور اپی والدہ کو کما کہ ای جان ایہ لوگ کیا ابتیں کر رہے ہیں۔ تو اُم رومان نے کما کہ میری بچی صبر کرو افداکی قتم ایک خوبصورت عورت ایک ایسے شخص کے پاس ہوجواس سے محبت کر تاہو،اوراس عورت کی سوکنیں بھی ہوں تو ایسا ہو تا ہی ہے۔ تو میں نے کما سجان اللہ اور لوگ ایسی باتیں کرتے رہیں۔

حضرت عائشہ ہے فرماتی ہیں کہ میں اس رات صبح تک روتی رہی اور میرے آنسو تصنعے نہ بتھے اور مجھے نیند تک نہ آئی حق کہ مجھے رویتے رویتے صبح ہو گئی لے

ام رومان النظام الله على مهينه خوف اور قلق كى حالت ميں گزار ااور اقک كى حالت ميں گزار ااور اقک كى خرمدے ميں گشت كررى تھى ،الله كے ايك خاص امر اور ايك عظيم ورس كى وجه سے ،جو بعد ميں ہميں ملا ،الله تعالى نے اپنے بيارے رسول اللہ پروحى بھى نہ بھيجى ، حضرت عائشہ اس بارے ميں فرماتى بيں كه

لے یہ حدیث بخاری شریف میں (ص ۱۲۷/۲) میں مروی ہے اور مزید دیکھتے تغییر ابن کیثر اور قرطبی (سور وَنُور آیت نمبر ۱۱۔۲۰)

آرہاکہ میں کماجواب دول چرمیں نے اپنی والدہ کو کماکہ آپ جواب دیں توانہوں نے تھر بہر میں

معزز قارئین اس اثر انگیز موقع کا تصور کریں اور اُم رومان جیسی صحابیہ کے شعور کا ، تصور کریں اور اُم رومان جیسی صحابیہ کے شعور کا ، تصور کا میں ،وہ بھی رسول اللہ کے سامنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تھم مقرر شدہ ہے۔

عظیم براء ت اور بردی خوشی .....رسول الله ایک حضرت عائشہ کے پاس بی تشریف فرما تھے اور ابھی ان کی گفتگو ختم ہوئی ہی تھی تو ... چند لمحے خاموشی کے گزرے اور صدیقہ عائشہ کے لئے برأت ربانی کی شمادت لئے وحی نازل ہوئی اور ایک ہی سمادت لئے وحی نازل ہوئی اور ایک ہی سمادت لئے وحی نازل ہوئی اور ایک ہی سمادت لئے میں خوشیال اور مسرت اُمّر ومان کے دل میں لوث آئیں، جب انہوں نے نزول وحی کے بعد آپ تا ہے بہلا جملہ ساکہ "اے عائشہ تیرے رب نے تیری براً ت نازل کردی"

اور سب کے سب اس مبارک واضح شمادت ربانیہ سے خوش ہوگئے اور اس خوش کے اور اس خوش کے اور اس خوش کے اور اس خوش کے میں بھی اُم رومان کے نے رسول کی کے کمری ہوجاد تو عاکثہ صدیقہ کے فراموش نہیں کئے اور کماکہ عاکثہ اُس کے اُسکریہ کے لئے نہیں کھڑی ہوگی اور نہ تعریف کروں نے کماکہ خداکی قتم میں ان کے شکریہ کے لئے نہیں کھڑی ہوگی اور نہ تعریف کروں گی لیکن صرف اللہ کی تعریف اور حمد کروں گی۔ اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔

اِنَّهُ الَّذِيْنَ جَاءُو و بِالْإِ فِكِ عَصْبَة مِنكُمْ سے دس آیات نازل ہوئیں (سورة نور منبر ۱۱)

ضاندان ابو بکر کی کر آمت ..... افک کے بادل چھٹ جانے کے بعد اُم رومان است کے دل پر بھرے بہد آگی اور اللہ تعالی نے خاندان ابو بکر کو برد اعزاز عطافر مایا اور ہماری

مال، عائشہ صدیقہ کے بارے میں قر آن نازل فرمایا جو قیامت تک تلادت کیا جاتا رہے گا۔ یہ کیا خوب اچھائی ہے خاندان ابو بحرکی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام میں پہلے دن ہی ہے داخل ہونے والے اس شخص کو بہترین جزاء ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضاد خوشی کے لئے اپنے نفس جان مال اور اھل تک کو قربان کر تارہا۔ حضرت ابو بحر صدیق کے اپنے خاندان کی پاکیزگی کی اپنے اس ارشاد سے قدر افزائی کی ہے کہ

سرور کی بات خداکی فتم جمی جاہلیت میں بھی ہمارے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی گئیں تو جب اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت عطافر مائی تو کیااب ایسے باتیں ہوں گی۔

حضرت ابو برکے شرف اور اعزاز کے لئے انتاکافی ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں اولوالفضل میں سے بتلا۔

معت اور ویندار خانون ..... أم رومان کی زندگی میں بڑے اہم کردار اور بڑے مبارک لیے آئے جنوں نے انہیں، لیمی نمازیں پڑھنے والی عبادت گزار مقتد اخانون بنا دیا تھا، تو اللہ تھا کی خدمت میں رہنے کی کوشش کی رضا، حاصل کرنے اور رسول اللہ عظافی کی خدمت میں رہنے کی کوشش کی تی ہیں۔ کوشش کی تی ہیں اور ساتھ ساتھ اینے شوہر کے حقوق کاخیال بھی رکھتیں۔

ان کی عبادت حرت انگیز ،اور ان کی نماز ان کے شوہر حسرت ابو بکر صدیق کی نگرانی میں صحح اور محفوظ ہوتی ،اور وہ خود روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے انہیں کس طرح نماز کی اوا نیگل سکھلائی، فرماتی ہیں کہ

حضرت ابو بحر صدیق فی نے مجھے دیکھا کہ میں نماز میں جھکی ہول تو انہوں نے مجھے اتا خت ڈائٹاکہ شاید میں نماز ہی توڑدی ، پھر بعد میں فرمایاکہ میں نے رسول اللہ بھے کو فرماتے سامے جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تواس کو چاہئے کہ دہ اپنا اطراف کو ساکن رکھے اور یہودکی طرح نہ جھکے اور بے شک اطراف کا سکون نماز کا ہم حصہ ہے لے

اور دعاء واستغفار کے معاملے میں اُم رومان کے اپنے شوہر صدیق اکبر ک

کے ساتھ، قابل عمل اور جرت انگیز مثال قائم کی۔ علی بن بلبان مقدی نے لکھاہے کہ مام رومان کے اور حضرت ابو بحر صدیق کے آن مخضرت کے پاس آئے۔ آن مخضرت کے استفسار فرمایا، کیے آنا ہوا۔ ان دونوں نے عرض کیا، مارسول اللہ! آپ ہمارے سامنے عائشہ کی مغفرت کی دعا کریں۔ تو آپ کے نے دعا فرمائی "اے اللہ عائشہ کے بنت ابو بحرکی ظاہری باطنی مغفرت فرما۔ کہ اس سے کوئی گناہ ہی سر زدنہ ہو۔"

توجب آب ﷺ نے ان دونوں کی خوشی کودیکھا تو آپﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "میری میدے ہر مسلمان "میری میدے ہر مسلمان امتی کے لئے ہے۔ " لے ا

نی کریم ﷺ ، آم رومان کی بہت عزت کرتے تھے ،جو خود اللہ اور اس کے رب کی خوش کے مخت کرتی رہتی تھیں۔ اور آم رومان اس وقت خاموشی کی طرف مائل رہتیں جب آپﷺ ان کی صاحبزادی اور اپنی ذوجہ عائشہ ﷺ سے محو گفتگو ہوتے۔

سرت طبيه مين لكهاب كه!

لى ويكيئة تحفة الصديق (ص٩٨) مزيد ديكيئة سير اعلام النبلاء (ص١٠١٨) على سير ت طبيه (ص٢٠١) المغازى والسير لا بن اسحاق (ص٢٣٨)

تواس طرح اُم رومان ، آپ ﷺ کے سامنے خواہ مخواہ نہ بولیں اور رسول اللہ ﷺ توخواہ شات سے کلام شیں فرماتے سے بلکہ صرف وی کی بات فرماتے سے۔

والدہ صدیقہ کی جدائی ....علامہ ابن سعد ؓ نے ان صحابیہ جلیلہ اُم رومان کی کوفات کو "طبقات "میں ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اُم رومان کی ایک خاتون تھیں اور عہد نبوی ﷺ میں ان کی وفات ہوئی یہ سن سات ہجری مہینہ سن والحد "کا تھا۔ لے

عطافرمائی کہ آپ تھ ان کی قبر میں اترے اور ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔ اُم رومان کی چیدہ باتوں میں سے ایک ہے ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ آپ تھ اپی حیات طیبہ میں صرف پانچ قبور میں اترے۔ جن میں تین خواتین اور دومر دتھے۔ ان میں سے ایک قبر مکہ میں حضرت خدیجہ الکبری کی تھی اور چار قبور مدینے میں جن میں

ے ایک حضرت اُم رومان کی قبر بھی ہے۔ یہ جنت البقیع میں واقع ہے۔ کے آپ کا سے اس کی قبر میں از کریہ دعا فرمائی۔

اے اللہ! تجھ سے مخفی نہیں جو تیرے راستے میں اور تیرے رسول ﷺ کے لئے اُمّ رومان نے تکالیف اٹھا کیں۔ ( کے ) تواس طرح اُمّ رومان کی زندگی میں جو آخری چیز تھی وہ رسول اکرم ﷺ کی دعاتھی یہ بہترین خاتمہ اور بہترین دعاہے۔

اُمّ رومان ﷺ کو جنت کی بیثارت .....الله تعالیٰ کاار شاد ہے۔ ''بے شک دہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے اور اینے رب کی طرف

ہے سندہ وہ تو ب ہو بیان مانے در من سان کے ارب کا سرت جھکے بیالوگ جنت دالے ہیں اور بیاس میں ہمیشہ رہیں گے (حود آییت نمبر ۲۳)

حضرت آم رؤمان ، ان خواتین اسلام میں سے ایک تھیں جنہوں نے اپنی روش زندگی کی تاریخ میں گرے نقوش چھوڑے۔ یہ ان معزز خواتین میں سے تھیں

ل طبقات ابن سعد (ص١٢٧١م)

ع جنت البقيم مدينه كاقبر ستان به و يكيئه مجم البلدان (ص ١/٣٧٣) سي الاستيعاب (ص ١٣٣٨م) الاصابته (ص ٣٣٣م) اسد الغابته (ترجمه ص ٧٣٣٨) سيرت صلبيه (ص ٢/٣٧م) و فاءالو فاء (ص ٨٩٧٨)

جو پہلے اسلام لائیں، اور پہلی مهاجرین میں شامل، اور انتائی خشوع و خضوع سے عبادت کرنے والی اور رسول اللہ ﷺ کے لئے قربانی دینے والی خواتین تھیں۔

اُم رومان ، جت کی بشارت سے مشرف ہوئیں۔علامہ ابن سعد ؓ نے اپنی سند سے قاسم بن محد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ

جب ُمّ رومان کو قبر کے حوالے کر دیا گیا تو آنخضرتﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت کی کی حور عین کود کیمنا چاہے تواُمّ رومان کی طرف دیکھے لے لے

ریات کی ہے ڈھکی چھی نہیں کہ اس مدیث میں جنت کی بشارت کی طرف اشارہ ہے۔اور ریہ کہ حور عین جنت ہی میں ہوتی ہے۔

اور اُمّ رومان کے فضائل کے سرمائے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان سے ایک صدیث، نی کریم ﷺ منقول ہے جوامام بخاریؓ نے صحیح میں نقل کی ہے۔ یہ اُس

الله تعالی اس جملائی کرنے والے ، دیندار خاتون اُمّ رومان سے راضی ہوجوا یک صدیقه کی مال ، اور صدیق کی زوجہ تھیں۔ اور الله تعالی ان کی قبر کو ترو تازہ رکھے اور ان

کی سرت کے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کار شاد تقاریر ہے،

ان المتقین فی جنت و نهر،فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر (القمر آیت تمبر ۵۵)

ہے شک پر ہیز گار لوگ باغول اور نسر ول میں ہول گے بہترین مقام میں طاقتور بادشاہ کے میاس۔

کے طبقات (ص ۸/۲۷) کزالعمال (ص ۱۳۶) اسد الغابته (ترجمه نمبر ۷۳۴۲) سیرت علیبه (ص ۲/۲۷) انساب الاشر اف(ص ۴۷۰) علیه و کیسته المجنبی لا بن الجوزی (ص ۱۰۳)

# أمما يمن بركته بنت تعلبه رضالله عنها

جو شخص جنت کی کی خاتون سے شادی کر ناچاہے وہ آم ایمن سے نکاح کرلے (حدیث شریف)

أمّ ايمن ميري والده كے بعد ميري مال بي (حديث شريف)



## أمم الميمن رضى الله عنها

### (بركته بنت تعليه رض الله عنما)

یہ با برکت صحابیہ نبوت کے تمام مراحل میں زندہ تھیں اور تمام اسلامی واقعات میں اندہ تھیں اور تمام اسلامی واقعات میں الف سے لے کریاء تک معاصر تھیں۔ پہلے باندی تھیں آزاد ہوئیں اور شاوی بھی کی بیچ بھی تھے۔ نبی اکرم تھی کی پرورش کی اور آپ تھی کی محبت میں زید میں اندی وارام اء کے امیر بن حارث کی زوجیت میں آئیں اور ایک شھیدا کین بن عبید الحزر جی اور امراء کے امیر اور رسول اللہ تھی کے بمادر سپاہی محبت بن محبت لیعنی اسامہ بن زید کی والدہ تھیں۔ رضی اللہ عنما

بيأم اليمن كون تحيير اوران كانعارف كياب\_

یہ برکتہ بنت نظبہ بن عمر و بن حصن الحبشیہ بیں کنیت اُم ایمن ہے اور ان کی کنیت ہی زیادہ مشہور ہے ان کے پہلے شوہر عبید بن لے زید الحبشی ہے ان کے بیئے ایمن خصات کی کنیت اختیار کی اور یہ آنحضرت کے کا خاد مہ کے طور پر مشہور ہو کیں۔

یہ با فضیلت سیدہ نبی اکر م کے کو اس دفت بھی جانتی تھیں جب آپ کے جوٹے اور صغیر المن تھے اور پھر آپ کی جوانی نبوت شادی اولاد اور نانا بنا بھی دیکھا آپ کے اس کی جوانی نبوت شادی اولاد اور نانا بنا بھی دیکھا آپ کی خوانی نبوت شادی اولاد اور نانا بنا بھی دیکھا آپ کے اس کی دفات کے بعد بھی کانی عرصے تیک ذندہ رہیں اور سیرت نبوی کے مراجع میں ان کی ذات معترہے۔

اب ہم ان کی سیرت کے گلشن میں داخل ہوتے ہیں یہ جلیل القدر صحابیہ ان مسلمان خواتین میں سے ہیں جن کا تاریخ اسلامی میں بردا حصہ ہے۔

ل الاستيعاب (ص ٣٨٣) ويكهيئ اسد الغابتد ترجمه (٦٤٦٢)

ایک پاک باز پرورش کرنے والی خاتون .....کتاب سیرت نبویہ کے مصنف علامہ محمد بن اسحاق نے کھاہے کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کا انتقال اس وقت ہواجب آپ ﷺ اپنی والدہ کے بطن ہی میں تھے اور عبداللہ نے وراثت میں پانچ اونٹ، بکریوں کاریوڑ، ایک تلوار ، کچھ چاندی اور ایک باندی اُمّ ایمن برکتہ الحبشیة (جو ہمارے ان صفحات کی معمان ہیں) چھوڑیں اور یک اُمّ ایمن آخضرت ﷺ کی پرورش کرتی رہیں اور آپ ﷺ کی پرورش کرتی رہیں اور آپ سے افراس کے اُلے انسان میں کہا کرتے ۔ اُ

یاد آئی... پھر آپ ﷺ نے محلّہ بنو نجار کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ یمال میری والدہ جھے لیکر آئی تھیں اور ابو عبداللہ کی قبر اس مِگہ ہے اور بنوعدی بن فجارے کو کیں میں میں نے اچھی تیراکی سیکھی سے

اس دردناک واقعہ کے بعداُم ایمن تاریخ کے صفحات پر نقش کردیے والے کردار مین ظاہر ہوئیں اور اللہ تعالی نے ساری بھلائیال ان کے مقدّر میں لکھ دین انہوں نے آخضرت کے کاخیال رکھا اور پرورش کی اور اپنے آپ کو ان کی رعایت و عنایت کے لئے وقف کر دی اور اپنی شفقت سے آپ کو ڈھامے رکھا جیسا کہ عبدالمطلب کی شفقت تھی۔اللہ تعالی نے آپ کے دادا عبدالمطلب اور اُم ایمن کی کو اگر صورت میں آپ کے کو دالدین عطافر مادیے تھے۔اور عبدالمطلب امرام ایمن کے کو اکثر

ل ويكفئ طبقات ابن سعد (ص1/ ١٠٠) تهذيب الاساء واللّغات (ص2/٢٥٣) انساب الاشراف(ص1/١٩)

ع و كيمير ح المواهب الله يد للهام الزر قاني (ص ١ / ١٦٧) و يكيي طبقات ابن سعد (ص ١ / ١١١) ع و يكيم طبقات ابن سعد (ص ١ / ١١٨) عيون الار (١ / ٩ م) سرت طبيه (ص ١ / ١٨٠)

یہ نفیحت کرتے کہ میرے اس بچے کی طرف سے غفلت نہ بر تنامیں نے اسے بچوں کے ساتھ بیری کے درخت کے پاس دیکھا ہے۔ اہل کتاب کو امید ہے کہ میر ایہ بیٹا اس امت کا نبی بنے گا۔

اور عبد المطلب اپن پوتے محمد کی بزرگی اور کر امت کود کھے کر پھولے نہ ساتے اور ان کے چاو کل کر کھولے نہ ساتے اور ان کے چاو کال کو دصیت کرتے میرے بیٹے کو چھوڑ وخداکی فتم اس کی بڑی شان ہوگ۔
لیکن عبد المطلب کو جلد ہی اُجل نے آن لیا لیکن وہ اپنے بیٹے ابوطالب کو یہ وصیت کرگئے کہ وہ محمد کی کفالت اور پرورش کرے اور آپ تھے داداکی وفات سے بہت مملین تھے اور ابھی تک آپ کمس ہی تھے۔

آنخضرت على سے پوچھا گيا كه آپ كو اپنے دادا كى وفات مادى تو

آنخضرت على في فرماياكم بال ميز عرب وقت آخر سال محل-

ا من ایمن آنخفرت ﷺ کے اس نج کو بیان کرتی ہیں کہ میں نے رمول ﷺ کو اقبال دول کر میں از زان کی دولہ ہیں دور میں تھے۔

اتم ایمن اس برکت کی رادی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کھی بھوکسیا پیاس کی شکایت کی رادی ہیں۔ فرماتی کھیے اور کھی بھوکسیا پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ جب وہ مجھے خواہش نہیں، میر اپیب بھرا کم میں است دیتے تودہ فرماتے کہ مجھے خواہش نہیں، میر اپیب بھرا مواسر میں میں اس میں میر اپیب بھرا

اور ابوطالب اکثرنی کریم ﷺ ہے کماکرتے کہ "تم یقیناً مبارک ہستی ہو۔"وہ

ا ویکھے طبقات ابن سعد (ص۱/۱۱) تلے ویکھے سیرت فاطمہ بنت اسدای کتاب میں۔ سل اس بارے میں البداییة والنھا پیة (ص۲۸۲) کامطالعہ فرمائیں مزید شرح المواہب اللّٰہ پیتہ لزر قائی کامطالعہ کریں (ص۱/۱۸) سلم ویکھے دلائل النبوۃ الاصبانی (صل/۲۱/۱۹) بر بر كات د يكفت تصاور ان پاك اثرات كامشامده كرتے جوان كے الل وعيال پر تھے۔

حضرت اُمّ ایمن کی آزادی اور شادی ..... نی کریم علی جوان ہو گئے اور اُمّ ایمن کو "آمّ ایمن کی آزادی اور شادی ..... نی کریم علی جوان ہو گئے اور اُمّ ایمن کو "آمّ الله جان "کمه کر مخاطب فرماتے اور اُمّ ایمن خود آنخضرت علیہ نے حالات کی دیکھ بھال کر تیں اور اچھی طرح پیش آتیں۔ جب آنخضرت علیہ نے حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے ناکا کی اور ان سے عبید بن ذید خزرجی نے شادی کرلی اور ان سے اولاد بھی ہوئی ان کے بیٹے کا ایمن تھا انہوں نے بھرت بھی کی اور جمادیں بھی شریک رہے اور یوم حنین میں شہید ہوئے ، انہی کی کئیت اُمّ ایمن استعال کرتی تھیں۔

نی کریم کے کاسلوک واحدان آم ایمن کے ساتھ ہمیشہ رہابلکہ آب ان کی دیارت کے لئے تشریف لاتے اور آپ جب اُم ایمن کا دیارت کے لئے تشریف لاتے اور ان کی عزت و تو قیر فرماتے اور آپ جب اُم ایمن کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ میرے گھر کے باقی لوگ ہیں اس طرح آپ انہیں امّال جان فرمانا کرتے۔

علامہ نودوی نے اپنی کتاب تهذیب الاساء واللغات میں لکھاہے کہ رسول الله علی فرمایا کرتے تھے کہ

"بيه ميري والده ماجده كے بعد ميري مال ہيں"

اور جب آنخضرتﷺ کی بعثت ہوئی توائم ایمن پہلے اسلام لانے والوں اور محمہﷺ کی رسالت کی تصدیق کرنے والوں میں آگے تھیں۔ ابن الا ثیر جزر گئے نے اپنی بمترین کتاب اسد الغابتہ میں لکھاہے کہ

م آم ایمن اوائل اسلام میں ایمان لائیں ملے اور پہلے ہی دن ہے اسلام کے مانے والوں میں ان کانام لیاجاتا ہے ان کے شوہر نے انہیں چھوڑ دیا اور اسلام لانے سے انکار کر دیااس طرح اسلام کے باعث ان میں جدائی ہوگئی۔

له دیکھئے انساب الاشر اف (ص ۲۷،) سیر ت حلبیه (ص ۱/۸۵) انجتی لابن الجوزی (ص ۱۱) ع دیکھئے طبقات ابن سعد (ص ۸/۲۲۳) میر اعلام النبلاء (ص ۲۲۳) اور مزید دیکھئے الاصابتہ (ص ۳۱۵/۴)

س اسدالغابته زجمه (۲۳۱۳)

حضرت خدیجہ بنت خویلدی، حضرت ذید بن حارث کی مالکن تھی انہیں مکیم

الی بن جزام عکاظ باذارے خرید کر لائے تھے نی کریم ﷺ نے حضرت خدیج ﷺ ان بر انجام ذید کے مالک لیا اور زید ﷺ نے آخضرت ﷺ کے لئے گرال قدر خدمات سر انجام دیں تو آخضرت ﷺ نے انہیں آزاد کر دیا پھر ان کا نکاح اُم ایمن ﷺ نے لئے جنت مقرد کر دی اور اُم ایمن ﷺ کی ان سے اولاد بھی ہوئی ان کانام اسامہ تھا اور زید نے انئی کی کنیت اختیار کی کے اور اسی وجہ سے اس خاندان کی ، دور نبوت اور ابتداء اسلام میں ایک اقتیار کی تاور اسی وجہ سے اس خاندان کی ، دور نبوت اور ابتداء اسلام میں ایک اختیار کی تان دی ہے۔

ہجرت مبارکہ ....علامہ ابن الاثیرؒ نے لکھاہے کہ اُمّ ایمن بہت پہلے اسلام لائیں اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی چرمہ بنہ کی طرف بھی ہجڑت کی۔ اور مہینہ کی ہجرت میں ایک بہترین واقعہ ہے جو اللہ تعالی کے ان پر خاص اگرام کا عماز ہے۔ ہم اس کر امت مبارکہ کو سنتے ہیں جو اللہ تعالی نے اس یا کباز متی خاتون کو تحفیہ عنایت فرمائی۔

علامه ابن سعدُوغيره نے لکھاہے کہ

مُ آم ایمن جب ہجرت کیلئے عادم سفر ہو کیں اور مقام روحاء کے قریب پنچیں تو ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ یہ روزے ہے بھی تھیں تو اسیں بخت پاس لگی تو آسان سے سفید رنگ کے ڈول میں ان کیلئے پانی لٹکایا گیا جس سے انہوں نے پانی پیا اور سیر ہو گئیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اس واقعہ کے بعد سے بیاس نہیں گی مجھے ہجر توں کے دور ان پاس کاروزے سے مقابلہ کرنا پڑالیکن اس واقعہ کے بعد مجھے پیاس نہیں گی۔ میں گرم ہے گرم دن میں روزے رکھا کرتی لیکن مجھے پیاس نہیں گئی تھی۔ سے میں گرم ہے گرم دن میں روزے رکھا کرتی لیکن مجھے پیاس نہیں گئی تھی۔ سے

ہم. یہ ابوخالد حکیم بن حزام ہیں۔جو بنواسدے تعلق رکھتے ہیں۔ عام القبل سے تعبیرہ ال قبل کو میں بیدا میں فرقتی میں ایران میالہ ہیں۔

عام القیل سے تیرہ سال قبل کھید میں پیدا ہوئے فتح کمد میں اسلام لائے اور یوم بدر میں مشرکین کی طرف سے شرکی سے جھے بدر میں قبل طرف سے شرکی ہے۔ یہ جب قسم کھاتے تو گئے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے جھے بدر میں قبل ہونے سے بچلا سال جا بلیت اور ساٹھ سال اسلام میں گزارے بڑے عزت والے اور تی فیاض خص تھے ۵ میرہ میں مدینے میں فوت ہوئے۔ یہ حضرت خدیج کے بھائی کے بیٹے تھے اور ذبیر بن محول میں مقول ہیں۔ عوام بن خویلد کے بچازاد بھائی تھے ان کے مناقب بست ہیں۔ ان سے جالیس حدیثیں متقول ہیں۔ محین میں جارہ تنفی علیہ احادیث ہیں۔ (تمذیب الاساء واللغات (محص)

ع و محصة طبقات ابن سعد (ص ٣/ ٣٥) سع طبقات ابن سعد (ص ٨/٢٢٥) سير اعلام الميلاء (ص ٨/٢٢٥) العالم الميلاء (ص ١/٨٥)

یہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے عزت و اکرام تھاجو اس کی راہ میں اس کی رضاء حاصل کرنے کے دوران ہول اس لئے ابو نعیمؓ نے ان کی سیرت کے بیان میں لکھاہے کہ

ان خواتین میں ہے اُتم ایمن ہیں جنہوں نے پیدل ہجرت کی، صبر سے روزے رکھے

اللہ کے سامنے آہ و زاری سے رونے والی خاتون جنہیں بغیر ساقی کے آسان سے شربت بلایا گیااور وہ ان کے لئے شفااور کافی ہولہ لے

ان کے جماد کے احوال .... حضرت اُم ایمن شین وہ تمام صفات موجود تھیں جو کسی خاتون میں ہونی چاہئیں لیکن ان سب کے علادہ ایک چیرت انگیز خوبی بھی تھی وہ جماد میں شرکت تھی۔ انہوں نے اس معاطے میں اپنی عمر کی زیادتی کی پرداہ نہ کرتے ہوئے رسول اللہ بھی اور اسلام کے جا آثارہ اس کے ساتھ دشمن کو زیر کرنے میں حصہ لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلنداور کفر کا کلمہ زیر ہو۔ اور اُم ایمن شینہ کے ان غردات میں براے مشہور وا قعات ہیں جن کو تاریخ نے چیکتے حردف سے کھا ہے۔

اب ہم اُمّ ایمن کے بھے جہادی واقعات جوان کی شجاعت اور روش کر دار کے پہلو وک کی وضاحت کریں بیال کریں گے۔

غروة احديم ان كاكردار .....غروة احديم أمّا يمن دوسرى خواتين كما ته جماد كي لي الداد، عجابدين كوپانى جماد كي لي الداد، عجابدين كوپانى بهاد كي لي الداد، عجابدين كوپانى بلاناوغيره تقى سيدنا كعب بن مالك الله في بيان كيا هي كياني تقيس "ممّا ايمن زخيول كوپانى بلاتى تقيس "

پہلی جس وقت یہ زخیول کوپانی پلار ہی تھیں ایک کافر حبان بن عرقہ نے انہیں تیر مارا یہ زمین پر گر گئیں تووہ کافر بہت ہسا یہ بات رسول اللہ ﷺ کو بہت ناگوار گذری۔ آپ ﷺ نے سعد بن ابی و قاص کو ایک تیر دیا جس کی نوک نہیں تھی آپﷺ نے فرمایا " تیر پھینکو!" انہوں نے تیر چلایا جو حبان کو لگادہ زمین پر جاپڑا اور اس کی شر مگاہ تک محل گئی پھر آ تخضرت ﷺ بنے حتی کہ آپ کے نوکیلے دانت ظاہر ہوگئے پھر فرمایا "کہ سعد نے اُمّ ایکن کا بدلہ لے لیا اللہ تیری دعا قبول کرے اور تیرے تیر کو ٹھیک نشانہ پر مرلگائے "! ہ

یہ بہادر مجاہد پھر سے اپنی ذمہ دار یوں میں لگ گئی اور ان کا یہ کردار ان کی بہادر کاور حکومت کا غمازے اور جب بعض مسلمان شکست کھاکر لوٹے گئے توام ایمن ان کے چروں پر مٹی پھینکی اور بعض کو کمتیں۔ توسوت لے چرجہ کات، تلوار پھینک دے "۲

پھر دہاں سے نی کریم ﷺ کے احوال کی خبر لینے اس طرف چل دیں اور ان کے ساتھ کچھ عور تیں اور بھی تھیں حتیٰ کہ آپﷺ کی خبریت کی خبر ملی تواللہ تعالیٰ کا شکر اداکیا۔

اُن کا خیبر میں کر دار ..... غزدہ خیبر میں اُم ایمن کا جو کر دار ہے وہ غزدہ اصدے کم خطر ناک نہیں ہے۔

نی کریم اس ایم ساتھ بیں خواتین خیبر کیلئے تکلیں ان میں اُم ایمن ہی تھیں اس میں اُم ایمن ہی تھیں اس طرح اُم عمارہ اور اُم علاء انصاریہ وغیرہ بھی تھیں سے اس غزوہ میں ان کے صاحبزادے ایمن کی وجہ سے پیچےرہ گئے تو اُم ایمن نے انہیں بزدلی اور خوف پر عار دلائی۔ یہ یاد رے کہ اُم ایمن کے صاحبزادے ایمن اسلام کے جال خار سپاہیوں میں دلائی۔ یہ یاد رے کہ اُم ایمن کے میار ہونے کی وجہ سے پیچےرہ گئے تھے۔ اس بات کی طرف حضرت حیان بن ثابت کے نیار ہونے کی وجہ سے پیچےرہ گئے تھے۔ اس بات کی طرف حضرت حیان بن ثابت کے ایک اشعار میں وہ ایمن کی بہادری اور ان کے والدہ کے کر دار اور شوعت کاذکر کرتے ہیں۔

له مغازی(ص۱/۲۴)انسابالاشراف(ص۱/۳۲۰) ۲ و کیمئے المغازی (ص ۱/۲۷۸)مزید دیکھئے انساب الاشراف(ص۲۳۶))ولائل المنوة للبیر قلی (ص۳/۳۱)

سرو يكيئ المغازي (ص ١١٥/٢)

جنت کی خوشخری پانے والی خواتین ۱۱۱ علی حین ان قالت لایمن امه اس وقت ایمن کو اس کی مال نے کما

جیت ولم تشھد حوارس حیبر تو بردل ہے اور خیبر کے بمادروں میں نہیں آتا

وایمن لم یجنی و لکن مهره حالاتکه ایمن بزدل نمیں ہوا لیکن اس کی سواری کو

اصر به شرب المدید المخمر تکلیف ہوگئ تھی نشہ آور آٹا لحے پانی کے پینے سے

فلولا الذی قد کان من شان مهره اگر اس کی سواری کی بیہ حالت نہ ہوتی

لقاتل فیھا فا رسا غیر اعسر تو اس میں وہ الئے ہاتھ سے نہ لڑنے والا شمسوار ہو تا

ولکنہ قد صدہ فعل مہرہ اور لیکن اس کو روک دیا اس کی سواری کے فعل نے

وما کان منه عندہ غیر الیسو اور اس کو اس کے علاوہ کوئی سواری میسر نہیں تھی کے وہاں نبی کریم ﷺ نےام ایمن اور دوسری خواتین جوان کے ساتھ آئی تھیں کا

ل پیلے دوشعر دیکھے الاشقاق (ص ۲۹ م) مزید دیکھے دیوان حسان بن ثابت عدر (ص ۲۷۱ ـ ۲۷۷)

بت اكرام كيا علامه ابن اسحال في لكهاب كه

کہ خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کچھ مسلمان خواتین بھی تھیں تو آنحضرتﷺ نے انہیں انعام واکرام ہے نواز الیکن ان کا حصہ شار نہیں کیا۔

پھر غزدہ خنین کے موقع پر اُم ایمن دوسری خواتین کے ساتھ تشریف لے
گئیں اور اس غزدہ میں اُم ایمن است سول کو ساتھ لائی تھیں انہوں نے اپنے
صاحبزادے اسامہ ﷺ اور ایمن کے کو آنخشرتﷺ کے دفاع کے لئے مقرر کر دیاور
خود زخیوں کی تیار داری میں مصروف ہوئیں جیسا کہ وہ زبان سے مسلمانوں کے لئے
دعااور اللہ تعالیٰ سے مدد کی طلب میں مصروف تھیں۔

یمال بیہ بات قابل ذکر ہے کہ ایمن شاراً مایمن کے صاحبزاد ہے )ان چند افراد میں شامل تھے جو اس موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ثابت قدم رہے تھے اس دن آنخضرتﷺ کے ساتھ حضرت عباس ،حضرت علی ،ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب ،ایمن بن عبید الخزرجی ،اسامتہ بن ذید ،حضرت ابو بکر وعمر حارثہ بن نعمان ،رضی اللہ عضم وغیر ہ موجود تھے۔

اس دن ایمن ﷺ بن عبید نے شجاعت اور دفاع رسولﷺ میں حیرت انگیز مثال قائم کی اور شہید ہو کر اپنے رب سے جاملے۔اور اُتم ایمن ﷺ نے صبر اختیار کیا اور اینے بیٹے کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول ﷺ کی خوشی کے لئر

اس ایمن کانی کریم علی کے بال مرتبہ ..... اُم ایمن فی کریم کے کا خدمت کر تیں اور آپ کا نمایت خیال رکھتیں اور یہ آنخضرت کے نزدیک بڑے رتبہ کی مالک تھیں۔ نبی کریم کے ونیا میں سب سے بڑے عارف تھا نہوں نے اُم ایمن کے نفس کے خلوس اور پاکیزہ دل کو پیچان لیا تھا ای اُم ایمن کے کوروامر تبہ عنایت کیا گویا اُم ایمن کے بیت نبوت ہی سے تعلق رکھتی تھیں آنخضرت کے نامیں ایک دن مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"اے أم ايمن اليے فقاب كودرست كرور" ل

اور علامہ طلبی نے اپنی کتاب سیرت میں ایک مزیدار واقعہ نقل کیا ہے جو اُمّ ایمن کے لئے، آنخضرتﷺ کے دل میں، مرتبہ کی طرف اثبارہ کرتاہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ ہراوی ہیں کہ آیک مرتبہ آنخضرت علی پانی پی رہے تھے جب پی چکے تو آم ایمن نے انہیں کمایار سول اللہ علی الجمعے بھی پانی پلائے۔ تو میں نے کہا کہ تم رسول اللہ علیہ سے کہ رہی ہو۔ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ کی بہت خدمت کی ہے۔ تو بی کریم علیہ نے فرمایا۔ ہاں یہ بی کہتی ہیں اور پھر انہیں پانی ملاا۔ کے

ل دیکھے طبقات ابن سعد (ص۲۲۴)

ع ديكهي السرت الحلبيه (ص ١/٨٥)

۳ دیکھئے سیر کے حلبیہ (ص ۲/۲۸)صفتہ الصفوق (ص ۵۵/۲) ۲ الاصابتہ (ص ۴۱۲/۷)

اہم بات یہ ہے کہ اُم ایمن اپنی استطاعت کے مطابق رسول اللہ ﷺ کے اکر ام میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھتیں تھیں۔ مردی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے آٹا چھال کر اس سے چپاتی بنائی اور آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کی آپﷺ نے پوچھا یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے جو اب دیا کہ یہ ہمارا خصوصی کھانا ہے جو ہم حبشہ میں کھایا کرتے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا آئے میں دوبارہ ملاؤ پھراسے گوندھو لے

اور اُم ایمن کے مرتبہ کے بارے میں آنخضرت ﷺ کے اہتمام کا ایک قصدیہ ہے۔ بعض مؤر خین لکھتے ہیں کہ۔

مُمْ ایمن کارنگ کال تھااور اسامہ بن زید بھی اپنی والدہ کے رنگ کے مشابہہ سے لیکن زید بن حارث اسامہ کے والد کارنگ صاف سفید تھا۔ اور اس باعث منافقین اسامہ بن زید کی نسبت کہتے کہ یہ زید کا بیٹا نہیں اور بی کریم ﷺ کوان باتول سے بڑی تکلیف پہنچی اور چاہتے کہ حقیقت واضح ہو۔ شیخین راوی ہیں کہ حضرت عاکشہ فی فرماتی ہیں آنخضرت ﷺ میر بے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ کیا عاکشہ فی فرماتی ہی آج "مجز زمہ لی "(ایک ماہر انساب خض) میر بے پاس آیاور اس نے اسامہ اور زید کود یکھاانہوں نے اپنے سر پر ایک چاور ڈالی ہوئی تھی اور صرف پاؤل نظر آرہے تھے تو اس نے کہا کہ یہ پاؤل ایک دوسر سے کا حصہ ہیں۔ (یعنی ان کا نسب نظر آرہے ہے تو اس نے کہا کہ یہ پاؤل ایک دوسر سے کا حصہ ہیں۔ (یعنی ان کا نسب نظر آرہے ہے تو

یمال ایک قصہ اور بھی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ جلیل القدر صحابیہ آنخضرت ﷺ کے ول میں کتنا برام تبدر کھتیں اور اس سے فائدہ اٹھائی تھیں اور یہ قصہ آنخضرت ﷺ کی ان سے محبت بر بھی دلالت کر تاہے اور اس قصے کے گواہ کی زبانی یرواقعہ سنے !

سید ناانس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم ﷺ کو اپنے اموال ہے اور باغات سے حسب توفیق کچھ عطیات دیا کرتے تھے۔ حتی کہ جب فریطہ اور تفسیر فتح

ال ديج من السحاب (ص ٢/٢٥) الحلير (ص ٢/١٨)

ع رکھنے سیر ت حلبیہ (ص ۲/۸۱)الا ساء اکم برحہ فی الانباء الحتمتہ (ص ۲۹۱) مزید دیکھنے تہذیب الا ساء واللفات (ص ۲/۸۱)اور پیر فرز ز' کھو جی "تنے یہ پاؤں کے نشانات دیکھ کر اس محض اور پاؤں میں مطابقت ہتلاتے تنے اور پیہ علم شدّت فراست اور قوت ملاحظہ پر منی ہو تاہے۔

اور تکریم کواس طرح حاصل کیا۔

ہوگئے تو آپ ہے ہم ایک کو بدلے میں عطیات دینے گئے اور مجھے بھی میرے گھر والوں نے کماکہ آخضرت کے عطیات ہم بھی لیں گے اور اُمّ ایمن ہی بھی آخضرت کے عطیات دینے والوں میں شامل تھیں وہ بھی آئیں۔ تو میں نے آخضرت کے عطیات دینے والوں میں شامل تھیں وہ بھی آئیں۔ تو میں نے آخضرت کے مال ہدلیا وغیرہ لے تھے اُمّ ایمن ہو آئیں تو انہوں نے میری گردن میں کیڑاؤال ویا اور کہنے لگیس یہ تھے لے جانے نہیں دول گی حالا تکہ وہ مجھے ملا تھا۔ تو آخضرت کے آمّ ایمن چھوڑوا ہے "اور یہ کمین کہ نہیں۔ حتی کہ آخضرت کے نے انہیں جھے دی گنازیادہ ویا۔ (ایک میح کے میں کہ نہیں۔ بھی منقول ہے کہ انہوں نے خود کماکہ میں دی گنازیادہ اول گی۔ لے اس طرح اُمّ ایمن نے وائی در انہوں نے جو ئیں اس طرح اُمّ ایمن نے وائی اور انہوں نے خوشی اور نی کریم کے نان کی خواہش کے مطابق انہیں عطا بھی فرمائی اور انہوں نے خوشی اور نی کریم کے نان کی خواہش کے مطابق انہیں عطا بھی فرمائی اور انہوں نے خوشی اور نی کریم کے نان کی خواہش کے مطابق انہیں عطا بھی فرمائی اور انہوں نے خوشی اور نی کریم کے نان کی خواہش کے مطابق انہیں عطا بھی فرمائی اور انہوں نے خوشی اور نی کریم کے نان کی خواہش کے مطابق انہیں عطا بھی فرمائی اور انہوں نے خوشی اور نی کریم کے نان کی خواہش کے مطابق انہیں عطا بھی فرمائی اور انہوں نے خوشی اور نی کریم کے نان کی خواہش کے مطابق انہیں عطا بھی فرمائی اور انہوں نے خوشی اور نی کریم کے نان کی خواہش کے مطابق انہیں عطا بھی فرمائی اور انہوں نے خوشی انہیں خوشی کے نان کی خواہش کے مطابق انہیں عطا بھی فرمائی اور انہوں نے خوشی انہوں نے خوشی کے خوشی کے نان کی خواہش کے مطابق انہیں عطابی انہوں کے خوشی کی خواہش کے خوشی کی خواہش کے خوشی کی کی کی کی کی کی کے خوشی کے

نبی کریم علی کے مسکر اہلیں .... نبی کریم علی اپنا اصحاب کے ساتھ بھی بھی ان کے دلوں کو نوش کرنے کئے مزاح بھی فرملیا کرتے تھے اور ایسے ہی کچھ دلچیپ واقعا آپ کی مرتبہ اتم ایمن کے ساتھ بھی منقول ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اتم ایمن ہے نے آئحضرت بھی ماضر ہو کرع ض کیا کہ۔

کہ ایک مرتبہ اتم ایمن ہے نے آنحضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کیا کہ۔

یار سول اللہ بھی ! مجھے سواری عطا فرمائیں تو آپ بھی نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک او نئی کا بچہ مجھے کیا سمارے گا۔ میں ایک او نئی کا بچہ مجھے کیا سمارے گا۔ میں نمیں لوگی۔ آپ بھی نے فرمایا ہم تو وی دیں گے۔ آنحضرت بھی آن سے خوش طبی فرمار ہے تھے اور آپ بھی کے فراق میں بھی تی بات ہی ہوتی تھی اور سارے اونٹ کسی اور نمارے اونٹ کسی اور نمارے اونٹ کسی کی اولاد تو ہیں۔ کے

نبی کریم علی الم الم الم من کے معلم ..... نبی کریم ام ایمن کو طال و حرام کے اللہ ہوا میں کو طال و حرام کے اللہ ہوادی کتاب الجہاد والسیر ۔ دیکھئے تاریخ اسلام (ص ۲۸۸۳) طبقات ابن سعد (ص ۸/۲۲۵) الن سعد (ص ۸/۲۲۸) ولا کل البؤة للبیتی (ص ۲۸۸۸) کے طبقات ابن سعد (ص ۸/۲۲۸)

بعض امور سکھلایا کرتے اور بھی بھی دل چپ توجید کے ساتھ مسائل بتلاتے۔ اُمّ ایمن دادی بیں کہ

آنخضرت ﷺ نے مجھ کو فرمایا کہ مجھے مسجدسے چادر لادو" تومیں نے عرض کیا کہ میں حاکھہ ہول تو آپﷺ نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں۔ لے غالبًاس وفت حاکھہ کے مسجد میں جانے کی ممانعت نہیں آئی تھی)

حفرت اُم ایمن مجھی ہولنے میں بطائی تھیں تو آنخفرت الله انہیں چپ رہنے کا تھم دیتے ایک مرجبہ آپ آنخفرت اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور سلام کیا تو سلام بجائے السلام علیم کے بجائے ،سلام لاعلیم کی طرح منہ سے فکلا تو آنخفرت اللہ نان کی سولت کے لئے فرمایا کہ آپ صرف السلام کماکریں۔

اس وقت اُمّ ایمن "سلام الله علیم کمنا چاه ربی تھیں۔ کے تو آنخضرت علیم کے اندا محضرت کی تو آنخضرت کی کے انداز کے انداز کی جلیل کے انداز کی جلیل القدر صحابیہ کی شخصیت مخدوش بھی نہ ہو۔

دلچیپ بات یہ ہے کہ آنخضرت کے مشکل سے مشکل گری میں بھی مسکراتے اور اپنی مرید کی اصلاح فرمائے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جنگ کے ابتدائی معرکہ میں شدید گھسان کی جنگ ہوئی اور اللہ تعالی نے مومنین کا متحان لیا اور مومنین کیر سخت حالات آئے اور ان پرزمین کویا تنگ ہوگئی تھی بعض لوگ چچھے ہٹ گئے اور بعض لوگ تابت قدم رہے۔ ان لمحات میں رسول اللہ تھے لوگوں کو آواز دے کر متوجہ فرمارہے تھے۔ کہ

لوگو!میری طرف آؤ!میں اللہ کارسول ہوں۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں میں نمی ہوں ہیہ جھوٹ نہیں میں عبدالمطلب کی اولاد ہوں۔

اس موقع پر آپ ﷺ نے اپی مربتہ اُمّ ایمن کی آواز سی وہ اپی کلنت اور جگیت کے سیاتھ کمہ رہی تھیں۔ اللہ تمہارے قدم مضبوط (ثابت )ر کھے اورث کے بجائے میں سے کمہ رہی تھیں تو آنخضرتﷺ انہیں وہال متنبہ فرمایا اور جنگ کی شدت میں بھی اصلاح کرنا نہیں بھولے اور بیا کہ خوش طبعی کے ساتھ بات کریں شدت میں بھی اصلاح کرنا نہیں بھولے اور بیا کہ خوش طبعی کے ساتھ بات کریں

ل ويكيخالاصابة (ص ١١١م) ع ويكي يراعلام البلاء (ص ٢/٢٢٥)

فرمایا، ام ایمن کی چیدرے آپ کی زبان مشکل اور لکنت آمیزے" لے

اُم ایمن اور حضر تعاکشہ صدیقہ استجبد سول اللہ عظافر وہ بی المصطلات و اللہ مور ہے تھے تو واقعہ افک پیش آیا اور اللہ تعالی نے حضر تعاکشہ صدیقہ کی برأت مائل فرمائی۔ یمال آم ایمن آنخضرت میں کا مضبوط سہدا تھیں۔ انہوں نے حضرت عاکشہ کو انجھی کی بھلائی کی تصدیق کی۔ آنخضرت میں نے بوچھا کہ کون عورت ہے جو عاکشہ کو انجھی طرح جانتی ہے۔ تو آم ایمن نے جواب دیا میں اندھی بسری ہو جاؤں اگر عاکشہ کے بارے طرح جانتی ہے۔ تو آم ایمن نے جواب دیا میں اندھی بسری ہو جاؤں اگر عاکشہ کے بارے سوائے بھلائی کے کوئی بات مجھے معلوم ہویا میرے گمان میں بھی ہو۔ یے سوائے بھلائی کے کوئی بات مجھے معلوم ہویا میرے گمان میں بھی ہو۔ یے

اں طرح معزز مربتہ رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاکیزہ عضر اور تربیت نبوت کی بهترین تعبیر کی۔ اور رسول کریم ﷺ اور اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے نزدیک مبارک مرتبے سے محظوظ ہو کیں۔

اُمَ ایمن اور بنات رسول علی است اُم ایمن ، نی کریم کے گر میں ہونے والے واقعات سے الگ نہیں رہی تھیں وہ اپنے گری طرح بیت رسول کے معمولات میں اور ان کی خوشی وغم میں برابر کی شریک رہیں۔ مثلاً حضرت فاطمہ بنت رسول کے کے حضرت علی سے نکاح کے دن سے ان کے معاملات میں معاون میں رابر کی شریک معاملات میں معاون میں رابر کی شریک معاملات میں محمولان رہیں۔ اس طرح اساء سی بنت عمیں کے معاملات میں مجمی معاون

له دیکھئے تاریخ اسلام ذهبی (ص ۴ م/ م) طبقات ابن سعد (ص ۸/۲۲۵) ع دیکھئے المغازی (ص ۲/۴ سام/۲) دیکھئے جیاۃ الصحابتیہ (ص ۲۲۷ / ۷)

سے یہ اساء بنت عمیں بن معد ہیں۔ انخضرت اللہ کے دار الار تم میں داخل ہونے ہے پہلے کمہ میں ہیں۔ اساء بنت عمیں بن معد ہیں۔ انخضرت اللہ کے ساتھ حبشہ جرت بھی کی ان سے میں ہی اسلام لے آئی تھیں اور اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ ہمرت بھی کی ان سے ان کا تکاح ہواان سے جمہ بن ابی بحر کی ولادت ہوئی اور ان کے بعد بعد حضرت ابو بحر صدیق ہیں۔ ان کا تکاح ہواان سے بحل بن علی پیدا ہوئے۔ ان کا سمر ال مشر ال محضرت علی ہی جمزہ میں اور عباس میں جمیے لوگوں پر مشتل تھا۔

یہ سرال مے اعتبارے سب ہے زیادہ معزز تھیں۔ان کے فضائل بہت ہیں آنحضرت علیقہ ہے ساٹھ احادیث دوایت کرتی ہیں عظیم صحابیہ تھیں ان ہے بڑے بڑے صحابہ اور تابعین روایت کرتے ہیں۔ (سیر اعلام النبلا۔اسد الغابہ، تمذیب الاساء واللغات۔ طحص)

ر ہیں۔

۔ یں۔ جب زین ﷺ بنت رسول اللہ ﷺ کا انقال ہوا تو اُمّ ایمن عنسل دینے والی خواتین میں شامل تھیں۔ اسی طرح حضرت سودہ اور حضرت اُمّ سلمہ ﷺ بھی عنسل دینے والیوں میں شامل تھیں۔ ا

یماں یہ بات قابل ذکر ہے حضرت اُم ایمن نے حضرت خدیجہ کوان کے انتقال کے بعد مکہ میں انہیں عسل دیا تھا یہ ہجرت نبویہ سے پہلے کی بات ہے۔ کے

محبوب علی کے جدائی۔۔۔۔۔صفر المصفر ااھ میں نبی کریم علی نے ایک انکر تیار کیالور
اس کشکر کاامیر سیدنااسامہ بن زید کے وبنایالور انہیں تھم فرمایا کہ "اپنے گھوڑوں سے
بلقاء کی سر حدول کوروند دینا" یہ روم کو ڈرانے اور مسلمانوں کے دلوں میں پچتگی اور
ثابت قدمی کے لئے تھا۔ بعض لوگوں نے اسامہ کی نوعمری کی وجہ سے ان کی امارت
پرچہ گوئیاں کیس تو نبی حبیب سے نے ارشاد فرمایا کہ "اگرتم اس نوجوان کی امارت پر
طعن کرتے ہو تو اس سے پہلے بھی اس کے والد کی امارت پر اعتر اض کر چکے ہو خدا کی
قشم وہ امارت کا اہل تھا اور وہ مجھے دنیا میں عزیز ترین لوگوں میں سے تھا اور اب یہ (اسامہ)
مجھے اس کے بعد بہت عزیز ہے۔ سے

ع دیکھیے انساب الاشراف(اص ۴۰۷) سے دیکھیے سیح البخاری باب بعث النبی سیالیہ اسامتہ 110

طاری ہوگئی ہے۔ سیدنا اسامہ پلیٹ آئے اور ان کے ساتھ حفرت عمر ہو اور حضرت ابو عبیدہ بھی تھو ہو آپ سے تک آپنچ اور آخضرت کے جالن رفیق اعلی کے سرد کردی۔" صلی اللہ علیہ وسلم" آپ کے رحلت فرما گئے یہ گر انبار خبر لوگوں تک پنچی مدینہ کی گلیوں اور فضا میں تاریکی ہی چھاگئی، لوگوں کے دل شدّت غم سے پھٹنے لگے اور اُم ایمن، رسول اللہ کے قریب کھڑی رود ہی تھیں ان کی آٹکھوں کے سامنے آنخضرت کے دن سامنے آنخضرت کے دن سامنے آنخصوں میں پھرنے لگے ایک ہمدرد اور عزت دینے والی شخصیت یاد آنے لگی۔ انہوں نے آپ کی یاد میں یہ تصیدہ پڑھا۔

عين جودى فان بذلك للد مع شفاء فاكثرى البكاء

آ تکھ نے آنو بہائے کہ ان آنوول میں شفاہے اے آکھ خوبرو۔

حين قالوا الرسول امسى فقيدا ميَّتا كان ذاك كل البلاء

جب لوگوں نے کہا کہ رسول ﷺ جداہو گئے ر حلت کر گئے تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔

وابکیا خیر من رزئناہ فی الدنیا ومن خصہ بوحی السماء اے دونوں آنکھو اروؤاس پر دنیامیں ہمیں جس کی جدائی کی تکلیف ملی ہے جو بہت اچھاتھا اور آسانی وی سے خاص تھا

بدموع غزيرة منك حتىٰ يقضى الله فيك خير القضاء

خوب آنسو بهاؤيمال تک که الله تعالی تيرے بارے ميں کوئی اچھافيصله کردے۔

فلقد كان ماعلمت وصولا ولقد جاء رحمة با لضياء

میں جانتی ہول وہ بمترین رفیق تھا اور وہ روشنی کے ساتھ رحمت لایا تھا

ولقد كان بعد ذلك نورا وسراجا يضئي في الظلماء

اوراس کے بعدوہ نوراور چراغ تھا اندھیرے میں روشنی کر تا تھا

طیب العود والضریبة والمعادن والحتم حاتم الانبیاء کے جس نے، عود،عادات، اور معاول کوخو شبودی اور دوخاتم الانبیاء تھا۔

معزز قارئین شاید جران ہوں کہ ایک عجمی اور صاحب لکنت فاتون حکمت بھرے اشعار کے۔ لیکن یہ بات عجیب نہیں اس لئے کہ یہ سچائی ایمان اور رسول اللہ کے کہ بیہ سچائی ایمان اور رسول اللہ کے کہ بیہ سچائی ایمان اور رسول اللہ کے کہ برکت ہے جس کے باعث اُم ایمن وہ کچھ سکھ گئیں جو جانتی نہ تھیں۔ ایک ولچیپ اور مفید بات یہ کہ اس مقام پر"ابن سید الناس "نے اور شاعر صحابہ کی فہرست ذکر کی ہے جنول نے آخر میں اشعار کے اور ان میں حضرت کے آخر میں ان میں حضرت اُم ایمن کے اُخر میں ان میں حضرت اُم ایمن کھی ہے انہوں نے اس طویل تصیدے کے آخر میں یہ شعر ذکر کیا ہے۔

ل دیکھے طبقات این سعد (ص ۲/۳۳۲) کتاب تخ الد کولا بن سید الناس (ص ۳۳۷) ع کتاب شخ الدح (ص ۳۸/۳۵)

ولام ایمن و ابنة العدوی عاتکة الرثاء فحبد معزا هما الم ايمن اور عدوى كي يشي عائك ك قصيد ين اور بهترين رج بين

ای طرح انہوں نے مزید خواتین نعت گوشاع ات کاذکر بھی کیا ہے۔ اور جب سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت خلافت ہوئی تو گشکر خضرت اسامہ کی قیادت میں روانہ ہوا اپنی مہم پوری کی اور کامیاب و کامر ان اسامہ اپنے والد زید بن حارث کے گھوڑے پر سوار واپس لوٹے اور مدینے میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر کے نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھر پور استقبال کیا ، اور سب اللہ تعالیٰ کی مدود نصرت پر مسرور ہوئے۔

اُم ایمن کامقام و مرتبہ ..... حضرت اُم ایمن اپنی قدر و مزلت کے ساتھ صحابہ کے دلوں میں گھر کر چکی تھیں خاص طور سے حضر سابو بکر صدیق کے دل میں ،اور یہ اس لئے تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے حضرت عمر کو کہا کہ ہمیں اُم ایمن کی اس طرح خبر گیری کرنی چاہئے جس طرح آنحضرت کے کیا کرتے تھے ، تو یہ دونوں حضر ات ان کے ہال پہنچ جب حضرت اُم ایمن کے زانمیں کرتے تھے ، تو یہ دونوں حضر ات ان کے ہال پہنچ جب حضرت اُم ایمن کے میں اس دیکھا تورو نے لگیں ،انموں نے کہا کہ آپ کیوں رور ہی ہیں۔ کہنے لگیں کہ میں اس لئے نہیں دور ہی کہ آ انحضرت کے کاان کی خبر کی جگہ جانے کا جمعے معلوم نہیں بلکہ میں اس لئے رور ہی ہوں کہ آ سانی و تی آنا بند ہوگئے۔ اس پر ان دونوں حضر ات پر بھی رفت طاری ہوگئی اور یہ بھی رونے لگے۔ ا

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا تھاکہ میں اس کئے رور ہی ہول کہ ہر دن رات آسان سے ہمارے لئے نئی اور ترو تازہ حکمت بھری خبر (احکامات) آتی تھیں اب وہ سلسلہ منقطع ہوااور اٹھ گیا، تولوگ ان کی اس بات سے بڑے متعجب ہوئے۔ کے علامہ ابن الاثیر ؓ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ ان کی رسول اللہ ﷺ کی

م ويص البداية والنهاية (ص ٥/٢٥٥) انساب الاشراف (ص ١/٥٦٤)

طرح خرگیری کیاکرتے تھے۔

تویہ بافضیلت مربیہ رسولﷺ لوگوں کے دلوں پر راج کرتی رہی اور ان کا اور ان کی اولاد کا کر دار لوگوں کے اذھان میں گردش کر تار ہاکہ یہ لوگ رسول اللہﷺ کو بہت عزیز تھے۔علامہ زھرگ نے ایک عظیم قصہ نقل کیا ہے۔

حضرت اسامہ بین زید کے غلام حرملہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابن عمر کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ اچانک جاج بن ایمن کا داخل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی اور کوع و سجود صحیح طریقے ہے ادا نہیں کئے توانہیں حضرت ابن عمر کے نماز میلیا اور فرمایا کہ کیاتم سیجھتے ہو کہ تم نے نماز صحیح ادا کی ہے۔ جاؤ نماز دہراؤ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب نماز پڑھ کردہ چلے گئے توابن عمر کے نوایا کہ جانتے ہو کہ یہ کون شعے۔ تو میں نے کمایہ جاج بن ایمن ہیں آتم ایمن کے پوتے۔ توابن عمر کے فرمایا کہ بالیا اگر انہیں رسول اللہ تھے۔ دکھے لیتے توانہیں عزیزر کھتے لے بال ااگر انہیں رسول اللہ تھے۔ دکھے لیتے توانہیں عزیزر کھتے لے

مسلمہ بن محارب راوی ہیں کہ حضرت معاویہ نے اسامہ بن زید کو کہا کہ اللہ اسکہ بن زید کو کہا کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ گویا میری نظروں کے وہ سامنے ہیں ان کی پنڈلیال شتر مرغ کی پنڈلیوں کی طرح ہیں تو حضرت اسامہ شے نے فرمایا ہاں اور ان سے زیادہ با فضیلت بھی تھیں۔ تو حضر ت اسامہ شے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں بھتر شخص تم میں سے بہیر گار شخص ہے۔ سے میں سے بر بیر گار شخص ہے۔ سے

حضرت ام ایمن کا حرّام ید تول گررنے کے بعد بھی لوگوں کے دلول میں جماہوا تھا اور ان کا مرتبہ سب کے نزدیک مسلم تھا۔ ابن ابی الفر ات جو اسامہ بن زید کے غلام تھے۔ منقول ہے کہ ان کی ایک مرتبہ حسن بن اسامہ بن زید کے غلام تھے۔ منقول ہے کہ ان کی ایک مرتبہ حسن بن اسامہ بن زید کے ہوگئی تو ابن ابی الفر ات نے انہیں "اے ابن برکہ" کہہ کر مخاطب کیا اس کی مراد اُم ایمن کے تھیں ، تو حسن بن اسامہ کے پہلا اکہ لوگو!گواہ رہنا اور معاملہ ، کہ ینہ کے قاضی ابو بکر بن محمد ابن حرم کی عدالت میں جا پہنچا جو حضر ت عمر بن عبد العزیز کے قاضی ابو بکر بن محمد ابن حرم کی عدالت میں جا پہنچا جو حضر ت عمر بن عبد العزیز کے

ل ديكيف سراعلام النبلاء (ص ٢/٢٦٦) ت حفرت معاويه كى والده كانام بـــ س ويكيف انساب الاشراف (ص ١/٣٧٥)

قاضی تھے، انہیں قصہ گوش گزار کیا گیا توا بن جزمؓ نے کماکہ تم نے ابن بڑکہ کئے ہے کیامر اولی تھی۔ اس نے کماکہ میں نے ان کانام لیا تھا۔ ابن جزمؓ نے کماکہ نہیں تم نے اس تحقیری الفاظ سے انہیں مر اولیا ہے حالانکہ اسلام میں ان کاکر دار اہم کر دار ہے اور رسول اللہ ﷺ انہیں " آمّاں جان" کمہ کر مخاطب فرماتے تھے اور بھی اُمّ ایمن کمہ کر مخاطب فرماتے تھے اور بھی اُمّ ایمن کمہ کر مخاطب فرماتے اور تو نے اس جرم میں اگر میں کتے قبل کر دول تو خدا تعالی مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ "اس کے بعد اسے میں کتے قبل کر دول تو خدا تعالی مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ "اس کے بعد اسے میں کرئے لگوائے۔ " ا

اُتم ایمن کی اولاد ہونے وغیرہ نبی کریم ﷺ کی نسبت سے " بنوالحب" لیمن "محبت کے بیٹے "کمہ کر پکار اجاتا تھا۔

حضرت أم ايمن في كى وفات أنخضرت الله كى يافي ماه بعد موكى اور ان كى وفات كادن بردامشهور بـ سل

حضرت أم ايمن و وجنت كى بشارت الله تعالى كالرشاد گراى ب ،اور الله تعالى كالرشاد گراى ب ،اور الله تعالى نے مومنین اور مومنات و عده كيا ب اليي جنتوں كا جن كے نيچ نهريں بهتى بيں اس ميں بميشه رہيں گے اور جنت عدن ميں پاكيزه گھر ہيں۔ اور الله سے حاصل مونے والى رضا برى بے يہ بہت برى كاميابى ب حورة التوب (آيت نمبر ۲۲)

اُم ایمن ،رسول الله ﷺ کے اہل بیت کا حصہ تھیں اور بھلائی کی طرف آنے والی بافضیلت صحابیہ تھیں۔ یہ صحابیہ دور نبوت میں پاکیزگی کا نمونہ تھیں اور ان خواتین میں سے تھیں جن سے آپﷺ وفات کے وقت راضی تھے۔

یہ وہ پاکباز مبارک خاتون میں جنہوں نے راستے کی مشکلات کے باوجود پہلی ہجرت کی اور مقام مطلوب تک جا پنجیں ،اور اُم ایمن کے بخت کی بشارت،ان کی طہارت قلب اور نیت کے خلوص کے باعث پائی۔اس لئے رسول اللہ ﷺ نے انہیں

ل طبقات ابن سعد (ص٨/٢٢١)

ع دیکھئے تمذیب الاساءواللّغات (۲ص۳۵۸) تاریخ اسلام ذهبیؒ (ص۳/۳۹) اسدالغابته (ترجمه ۷۳۶۳)

جت کی بشارت عظمیٰ سے سر فراز فرمایا اور ان سے شادی کرنے والے شخص کے لئے بھی جنت کی بشارت دی۔

ں بیارت کا واقعہ فضیل بن مرزوق نے سفیان بن عقبہ سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اُمّ ایمن شے آنخضرت علیہ سے اچھاسلوک کر تیں ان کا خیال رکھتیں۔ آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا۔

جے یہ بات ببند ہوکہ وہ اہل جنت میں سے کسی عورت سے شادی کرے تووہ مام ایکن اس کے ناح کرلے۔ لے مام ایکن اس کے ناح کرلے۔ لے

وہ کتے ہیں کہ ان سے زید بن حاریہ شادی کرلی اور یہ زید بڑے صحابہ میں سے تھے آخمیر سے اللہ کا اور سب سے زیادہ عزیز تھے انہوں نے جب نی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ساتو جلد ہی اُم آئین سے نکاح کیا۔ ان سے ان کے بیٹے

جب بی تربیم ہیں ہیں۔ ارساد ستا تو جلد ہیں ہوں سے نقال نیا۔ ان سے ان سے ان اسامہ پیدا ہوئے جنہیں محبوب کماجاتا تقاادراس کامطلب سب کوہی معلوم ہے۔ تعمیر میں سر سر سر سر سر شدہ سے ان سر سام سے س

تویہ تھیں اُم ایمن برکتہ بنت تعلیہ۔اوران کے لئے برکت کو انتابی کافی ہے کہ آنخضرت ﷺ ہے جو اعزاز اور عزت آپ کو حاصل ہوئی اوران کو جزاء میں وہ جزاء خرجو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطافر مائی یعنی جنت، کافی ہے۔

معزز قارئین ابتی گفتگو کے بعد اُمّ ایمن کی مزید سیرت بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اُمّ ایمن کے سے پانچ احادیث مروی ہیں اور خود ان سے حضرت انس بن مالک ، حش بن عبد اللہ الصعانی اور ابو بزید المدنی نے دولیت لی ہیں۔ کے

اور مزید ہیے کہ اُمّ ایمن کو"اُمّ انطباء" (ہرن کی مال) بھی کما جاتا تھا اور اس نام میں ان کی مدح واضح ہے۔ ،

الله تعالی ام این پر حم فرماتے ان سے راضی ہو اور انہیں بھی راضی کرے اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ بیرپاک ارشاد تلاوت کرتے ہیں۔

ل و تکھنے طبقات ابن سعد (ص ۸/۲۲۳)الاصلية (ص ۳۱۲) و کیلئے انساب الاشراف (ص ۱/۳۷۲)

ع دیکھئے ترذیب البزدیب (ص۲/۲۵۹) ع دیکھئے الاصابتہ (ص۲/۵۱۵) اسدالغابتہ ترجمہ (۲۲۲۲) ان المتقین فی جنت و نهر فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر بے شك پر بیز گارلوگ جنتول اور باغول بیل بول گے بهترین مقام پر طاقتور بادشاہ كے بال (سورة القمر آیت نمبر ۵۵) 111

## الربيع بنت معوذر ضالله تعالى عنها

در خت کے نیجے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا (صدیث شریف)

نی کریم ﷺ نے رئیج بنت معود ﷺ کوار شاد فرمایا۔

" مجھے وضو کراؤ"



## ربيع بنت معوذر ضالله تعالى عنها

ایک محسنه کی ابتداء .....ایمان ،الله تعالی کا تخفه ہے اور وہ جے چاہے نواز تاہے اور الله تعالیٰ نے چاہا کہ اہل مدینه پر خیر نازل فرمائیں ،بید وہ اہل مدینه ہیں جنول نے اسلام کی دعوت پر لیک کمااور پھر ان میں سے اور مماجرین میں سے ایک بمترین جماعت تیار ہوگئ جس کی نشود نما طبیعت سلیمہ پر تقویٰ کی بنیاد پر ہوئی۔ جس طرح بلند و بالا پاکیزہ در خت جس کی جڑیں گری ہوتی ہیں کی نشود نما ہوتی ہے۔

یہ نایاب جماعت جے اللہ کی خاص عنایت حاصل ہوئی اور صبر وایمان سے مشرف ہوئے تاکہ ذمین اللہ کی مشیت محقق ہو۔ توبیہ بمترین امت بن گئی جے لوگوں کے لئے نکالا گیا تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن الم تحرکریں۔

مدینہ منورہ شہر میں اس یکتائے ذمانہ جماعت میں ایک جلیل القدر صحابیہ لے
ریجے بنت معود رہ ہے بھی نشوہ نما حاصل کی ،جو انساری خواتین میں سے اسلام کی
طرف پہلے آنے والی خواتین میں شامل تھیں اور اسلام میں اپنی جداگانہ شان کے
باعث شہرت حاصل کرنے والی ،اور جن خواتین کی اسلام نے بہترین تربیت کی ان میں
شامل تھیں ،انہوں نے عطائے اللی کاحق اداکیا اور جماد ،اشاعت علم اور فضائل اور تمام
بھلائی کے کامول میں شریک رہیں۔

شجرہ طیبہ ..... حضرت رہیج بنت معوذ ان صحابیات میں ہے ہیں جنہوں نے اسلام کے مبارک بھلدار جھکے ہوئے اسلام کے مبارک بھلدار جھکے ہوئے در خت سے خوب بھل حاصل کئے۔ ان کے والد غزدہ بدر کے عظیم مجاہد، معوذ بن عفر اء انصاری تھے۔ بدر مین کے لئے جنت کی بشارت آ بھی تھی۔ کے

بدر کے دن "عفر اء" کی اولاد کی عجیب شان تھی اور انہوں نے اس موقع پر برے میارک نفوش چھوڑے۔

له و مکھئے تہذیب التہذیب (ص ۱۱۸ /۱۲) می دیکھئے بخاری (ص ۹۹ /۵)باب ضل من شھد بدر أ

جب ابوولید عتب بن رسعه نے اپنے بیٹے ولیداور بھائی شیب کے ساتھ

میدان میں نگل کر مسلمانوں کو مقابلے کے لئے للکارا تو مسلمانوں کی صفول سے تین نوجوان سکے بھائی، معاذ، معوذ، اور عوف بن عفراء مقابلے کے لئے لکار۔ تو عتب وغیرہ نے بوچھاکہ کون ہوتم۔ انہوں نے جواب دیاانصار کے جوان ہیں۔ توانہوں نے کہا ہمیں تم سے کوئی سر وکار نہیں۔ اتنے میں آنخضرت کے مقابلے میں ان کے رشتہ دار کر فرمایا کہ تم اپنی صف میں واپس آجاؤ اور ان کے مقابلے میں ان کے رشتہ دار آجا کیں۔ تو پھر مقابلے کے لئے ، سید ناحمزہ بن عبد المطلب ، علی ابن ابی طالب ، اور عبیدہ بن الحارث کے مقابلے کے لئے ، سید ناحمزہ بن عبد المطلب ، علی ابن ابی طالب ، اور عبیدہ بن الحارث کے اللہ کار کی اور انکہ کفر مارے گئے۔

معوذ بن عفر آء ہے۔ نے سر دار کفر اور فرعون الامتہ ابو جمل بن ہشام کی بخ کی میں ہیں ہیں ہشام کی بخ کی میں ہیں ہی شرکت کی علامہ ابن قدامہ المقدس نے ذکر کیاہے کہ حضرت معوذ ہیں اسے دونوں بھائیوں کے ساتھ بدر میں شرکیک ہوئے اور ابو جمل کو قتل کیااور پھر مزید قال میں شرکیک رہے حق کہ شمادت سے سر فراز ہوئے۔ لے قال میں شرکیک رہے حق کہ شمادت سے سر فراز ہوئے۔ لے

اوراس لئے آنخضرت کے نے اولاد عَفراء کے لئے رحت کی دعافر مائی فرمایا۔
اللہ تعالیٰ عفراء کے دونوں میٹوں پر رحت نازل فرمائے جو اس امت کے فرعون اور ایم کے سر دار کے قل میں شریک ہوئے۔ کما گیا کہ ان کے ساتھ قتل میں کون شریک تھایار سول اللہ کے قبلے۔ فرمایا کہ ملا تکہ !اور این مسعود کے اس کی گردن کا ٹی کے

یمال بیہ بات قابل ذکر ہے کہ معوذ بن عفر اء کو بدر سے پہلے ایک عظیم شرف حاصل تھادہ یہ کہ وہ لیلہ عقبہ کے ستر شرکاء ٹیں اپنے بھائی معاذ اور عوف کے ساتھ شریک تھے۔ کے

عفراء کے ان بیٹوں نے "بدر "میں بڑامبارک اوراچھانقش چھوڑ اور مشر کین کے دل میں اس دن حسرت ویاس بٹھادی۔ اور اس بات کی طرف ہند بنت عتبہ کے اشعارے اشارہ ملتاہے جو اس نے "مقتولین بدر" پر مرثیہ کے طور پر کھے تھے۔

ل الاستبصار (ص ١٦) ع و يكيئ سيرت طبير (ص ٢٣٣- ٣٢٣) عيون الاثر (ص ١١/٣) ) سع و يكيئ البداية والنهاية (ص ١١٦)

لن يزال المصاب قلبي كيثباً نزدیک سے میرے ول یہ لگنے والی جوٹ بعیشہ رہے گ مسعر الحرب من بنی عفراء جو نمی عفراء کی سلگائی ہوئی جنگ کی آگ سے گلی۔

اور رہے کے شوہر مهاجرین ذعماء میں سے تصان کانام لیاس ابن البحير الليثي تھا اوران سے ایک بیٹامحر بن ایاس پیدا ہوا۔

ر بیج بنت معود اس عظیم شرف پر جوان کے خاندان کو مطلع نور مدینه منوره میں حاصل ہواتھا ، ناز کیا کرتی تھیں اور بیان خواتین میں سے تھیں جنہول نے نی كريم على سے برے فضائل حاصل كئے۔ اور ان كے فخر وشرف كيلئے يى بات كافى تھى ك في كريم على الله الشريف لے جاتے اور ال كے مديد كو قبول فرماتے ميں۔

حضرت رہیے ایک مناقب اسال معزز صحابیہ کے عظیم مناقب ہیں جن سے یه ،خواتین اسلام خصوصاً انصاری خواتین میں بلند مقام پر فائز ہو گئیں ،اور ایک ایسی منقبت بھی تھی جس کور تھےنے خود ذکر کیا ہے اور جس نے انہیں زندگی کے چرت انگیز جمال میں پہنچادیا تھا۔ اور یہ منقبت ،اور کچھ نہیں، نبی کریم عظم کی ان کی شادی والے دن ان کے یاس تشریف آوری تھی اور رہے بنت معود اللہ اس تشریف آوری کے خیال کو ہمیشہ مکوظار تھتیں اور اس کی بر کت بوری زندگی محسوس کرتی رہیں۔

الم وحی نے آ مخضرت علی کر رف آوری اور اس کا سب ذکر کیا ہے کہتے میں کہ ، آ مخضرت علی ان کی شادی والے دن ،ان کی صلدر حمی کے لئے ان کے مال

اس زیارت مبارکہ کے قصہ کو لهام بخاریؓ نے اپنی صحیح میں اپنی سند سے خالد بن ذکوان کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

ان ہے رہیے بنت معوذ بن عفراء نے فرمایا کہ جب میری ر محقتی ہوئی تو نبی

114

کر یم ﷺ میرے ہاں تشریف لائے اور میرے بستر پر تشریف فرما ہوئے بالکل اس طرح جیسے تم بیٹے ہو اور اور چھوٹی بچیال دف بجاکر گارہی تقیں اور میرے آباؤاجداو کے ،بدر کے قصہ کو دہرارہی تقیس کہ اچانک ایک لڑکی نے کما کہ جمارے در میان ایسے نبی موجود ہیں جو آنے والے کل کی بات بھی جانتے ہیں۔

تونی کریم ﷺ نے فرمایا

اس کوچھوڑ داور وہی بات کہ وجو پہلے کہ در ہی تھیں کے

یمال سے بات فائدہ سے خالی نہ ہوگی کہ نی کریم ﷺ ، معلم اور مربی تھے اور انہوں نے ان دو بچوں کی اس بات کہ "نی کریم ﷺ غیب جائے ہیں" پر تکیر فرمائی۔ اس لئے کہ علم غیب ان صفات میں ہے ہے جنہیں اللہ سجانہ و تعالی نے صرف اپنے فاص کرلیا ہے۔ اور آنخضرتﷺ جو باتیں بتلایا کرتے تھے وہ اللہ انہیں بتلادیا کرتے تھے۔ جو باری تعالی کا ارشاد ہے"اللہ تعالی عالم الغیب ہے اور اپنے غیب کوکسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے جس سے وہ راضی ہور سولوں میں سے (سورة الجن آبین کرتا سوائے جس سے وہ راضی ہور سولوں میں سے (سورة الجن آبین کرتا سوائے جس سے وہ راضی ہور سولوں میں کو دوہ جملہ کہنے سے رسول اللہ ﷺ نے ان بچوں کووہ جملہ کہنے سے روک دیا۔

ہدیہ اور اکر ام ..... او گوں میں انجھی صفت ہے اور جو کھے اوگ مال خرج کرتے ہیں وہ
ان کا ایمانی سرمایہ ہے جو انہیں اس دن ملے گاجب اوگ سرمائے کے محتاج ہوں گے اور
انصار تو جو دو سخاوت ہے متصف تھے وہ نبی کریم بھٹے کو تھے بھیجا کرتے اور
انصار تو جو دو سخاوت ہے متصف تھے وہ نبی کریم بھٹے کو تھے بھیجا کریں۔
انحضرت بھٹی کی جند ہوتا وہ بھیجتیں۔ خود حضرت رہے ہے کہ سے منقول ہے کہ
آنخضرت بھٹے کی خدمت میں معوذ بن عفر اء بھینے نے میرے ہاتھ ایک صاع مجور
آنخضرت بھٹے کی خدمت میں معوذ بن عفر اء بھینے کو کھڑیاں پند تھیں ،اور

ل بخاری کتاب الزکاح (ص ۲۵/۷) مزید دیکھئے تهذیب الا -اء واللّغات (ص ۲/۳۴۳) الاصابته (ص ۴۹۳۷)

بحرین سے دہاں کچھ زیور آیا ہوا تھا تو آنخضرت ﷺ نے اس سے ہاتھ بھر ااور مجھے دے دیااور دوسری روایت میں ہے کہ آنخضرتﷺ نے مجھے دونوں ہاتھ بھر کر زیور دیااور منداحد میں اتنی بات زیادہ لکھی ہے کہ اور فرمایا کہ اس زیور کو پہن لینا۔ ا

اور نبی کریم ﷺ نے رہے کا مدیہ قبول فرمایا اور ان کی قدر کو چاہتے تھے اس کئے اس سے زیادہ سختی تھے اس سے زیادہ سختی تھے ، فقر وفاقہ سے ندار نے والے کی طرح عطایا دیتے تھے۔

اور موسیٰ بن ہارون الحمال نے ہماری الن صفحات کی مہمان حضر ت رہے ہے۔ کے لئے کھا ہے کہ الربیع بنت معوذ بن عفر اء صحابیہ رسول عظیم میں اور ان کا بلند مرتبہ ہے۔ کے

حضرت رہی ہے کا علم اور تفقہ .....حضرت رہے بنت معوذ کے اسلام لائیں اور آنخضرت سے میں اور نزدیک سے اسلام کے کئی احکام سیکھے اور نبی کریم سے بھی ان کے گھر آتے جاتے اور وضو کر کے وہیں نماز بھی پڑھتے اور ان کے ہاں کھانا بھی نوش فرماتے۔

حفرت رہے ہے۔ آنخفرت کے کنارت کے لئے آنے ہے برکت محسوں کر تیں اور آنخفرت کے ان ہے ہے برکت محسوں کر تیں اور آنخفرت کے امور دین اور فقتی احکام سیکھا کر تیں۔ ای لئے صحابہ کرام ہوا اور دوسرے مسلمان ان کی قدر پچانے اور انہیں برنا ان تے اور بڑے بڑے صحابہ کرام ہو، رہے کے پاس تشریف لاتے اور ان سے نبی کریم سے کے مشاہدے اور ان سے نبی کریم سے کے مشاہدے اور ان سے سی ہوئی باتیں دریا فت فرماتے۔

مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے آنخضرت کے کے وضو کی بابت دریافت فرمایا، تواس طرح حضرت دیج ہے، نبی کریم کے صفو کے طریقے کی راویہ کے طور پر مشہور ہو گئیں امام ابو داؤڈ نے اپی سنن میں محمد بن عقیل کے حوالے سے حضرت رہے ہے سے یہ روایت نقل کی

له مجمع الزوائد (ص ۱۱۳) الاستبصار (ص ۲۷) ع الاستبعاب (ص ۳۰۲) سب الاستبصار (ص ۲۱)

ہے۔ فرماتی ہیں کہ

رسول الله على جمارے مال تشریف لاتے تھے۔ پھر آپ علائے نے انسی ارشاد

فرمایا کہ میرے لئے وضو کاپانی ڈالو (یعنی مجھے وضو کراؤ) توریع ﷺ نے آنخضرتﷺ کاوضو نقل کیا ہے۔ آنخضرتﷺ کاوضو نقل کیا ہے۔ کہ پہلے تین مرتبہ یانی ڈالااور ہاتھوں کو تین دفعہ دھویااور اپنے سر

پر دومر تبہ مسح فرمایا کہ سیجیلی طرف سے پھراگلی طرف سے اور دونوں کا نوں کا اندر باہر ہے مسح فرمایا۔اور دونوں یاؤں تین تین دفعہ دھوئے ل

اوراس طرح حفرت دیجے نے رسول اللہ ﷺ کے د ضو کی تصویر بیان کی ہے گویادہ انہیں دیکھ رہی ہو۔ تو موصوف (رسول اللہ ﷺ)اور دصف دونوں بہترین ہیں۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتر اسسان سے نہ دنیائی نر بہترین ہے۔ معدد نہ کہ رہ بی عقل

آگر تم انہیں ویکھ لیتے!.....الله سجانه و تعالی نے رہے بنت معود الله کو بردی عقل اور شعور عطا فرمایا تھا تو وہ انہائی حافظہ والی ،اور ذہین تھیں ،انہوں نے نبی کریم ﷺ کا برے خوبصورت انداذ سے محلیہ مبارک بیان کیا ہے۔ اور اس بات پر ابوعبیدہ بن محمد

بی عبار بن میاسر کی روایت دلالت کرتی ہے کہتے ہیں کہ بن عمار بن میاسر کی روایت دلالت کرتی ہے کہتے ہیں کہ

میں نے رہتے بنت معوذ اللہ علیہ کیا کہ مجھے رسول اللہ علیہ کا کیلہ مبارک بیان کریں۔ توانموں نے فرمایا کہ ، بیٹا !اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو محسوس کرتے کہ سورج نگلا ہواہے۔" کے

بیان کا بیر انداز کتنا بلند ہے اور موصوف خود کتنی معزز شخصیت ہیں ،حفرت رہتے ہے۔ رہ رسول اللہ ہے کا صلیہ مبارک ،اور بہترین الفاظ اور خوبصورت پیرائے میں بیان کریں ، تو وہ تو ایک سورج کی طرح تھے جو ہر چیز کوروشن کرتا ہے بلکہ آنخضرت ہے۔ الفاظ میں کرتا ہے بلکہ آنخضرت ہے۔ الفاظ میں کیان نہیں کی سفات ایک جملہ میں بیان نہیں کی سفات ایک جو ایک کی سفات کی سفات کی بیان نہیں کی سفات کی سفات کی کی سفات کی سفات کی کو کر سفات کی سفات ک

حضرت اللم المومنين عائد من الله عنا سے مردى ہے كه انهول نے

ل د تکھنے سنن ابی داؤد (ص ۲۰) باب صفتہ وضوء النبی عظیمی اللہ استعمال کا در تکھنے دلائل البنوة للاصبانی (ص ۲۵۵) اسد الغابتہ ترجمہ نمبر ۱۹۱۰ مزید دیکھنے دلائل البنوة للمبرقی (ص ۴۰۰)

جنت کی خوشخری پانے والی خواتین ۱۳۹ آنخصرت ﷺ کی توصیف بیان کی توفر مایا۔ خداکی قتم آپﷺ بالکل اس طرح تھے جیسا کہ شاعر اسلام حسان بن ثابت نے کہا۔

متی ید فی الداجی البھیم جینه جب انتائی اندهیرے میں آپ ﷺ کی جبین ناز ظاہر ہوتی ہے

یلح مثل مصباح الدجی المتوقد تو وہ اندھیرے میں روش چراغ کی طرح چیکتی ہے۔

فمن کان اومن عد یکون کا حمد تو جو کوئی تما یا کوئی ہوگا احمرﷺ کی طرح

نظام الحق او نكال لملحدك) بي نظام حق كيلي موگايا طحد كے لئے ،عذاب كے واسطے موگا

حضرت ربیع بنت معوز الله کی جباد میں شرکت ..... جلیل القدر صحابیه ربیع بنت معوذ نے اسلام کی نفرت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور انہوں نے میدان جہاد میں بھی بڑا فعال کردار ادا کیا اور ساتھ ساتھ عور تول کی مقرر شدہ شرعی صدود کی رعایت بھی رکھی۔ عور تیں تی کریم ﷺ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئیں اور مریضوں کواور زخمول کوپائی پلانے اور مرہم کی کے فرائض سر انجام دیتیں۔

طرانی میں مشہور صحابیہ آتم سلیم بنت ملحان عصب منقول ہے وہ فرماتی ہیں نی کریم ﷺ کے ساتھ انصار کی خواتین بھی جنگ کے میدان میں جاتیں اور پاسول کویانی بلاتی اورز خیول کی مرجم بی کرتیں۔

یہ روایت امام بخاری کی اس حدیث کے موافق ہے جو انمول نے خالد بن

ذكوان كے حوالے سے حضرت رئے اسے تقل كى ہے۔ وہ فرماتى ہے كہ

ہم عور تیں، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جماد میں شریک ہوتی تھیں اور اپنی قوم (مسلمانوں) کوپانی پلایا کر تیں اور ان کی خدمت کر تیں۔ مقتولین اور زخیوں کو مدینے روستی تند

واپس بھجوا تیں۔

اور جب بجرت کے چھے سال" بیعت رضوان" پیش آئی توحفرت رہے ہے۔ ان صحابیات میں شامل تھیں جنہوں نے درخت کے نیچے آنخضرت ﷺ سے بیعت کی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرلی اور اس بیعت کے نتیج میں کامیاب ہونے والوں کے ساتھ کامیاب قرار پائیں۔

میں اس "غلام" کے قاتل کی بیٹی ہوں ..... صحابیہ رسول ﷺ حفر ت رہے بنت معوز ﷺ کی زندگی میں ان کے جو دو سخااور بہادر کی اور شرف کے اسامواقع موجود ہیں جو ان کے ، تعلق مع اللہ ، اور اسلام سے شدید محبت کے غماز ہیں۔ اور ان کی سے محبت ہر چیز سے فائن تھی۔ اور آنے والے ایک واقعہ میں جو خودر کے اپنے بارے میں بتاتی ہیں اور اصحاب سیر و سوائح نگاروں سے ان سے نقل کیا ہے ، سے نبی کر یم ﷺ کے ساید شفقت میں رہنے والی اس صحابیہ کے بارے میں چیر سے انگیز باتیں ملتی ہیں اور ان کی "دنیالور متاع دنیا" سے دوری ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خود بیان کرتی ہیں۔ کہ

اساء بنت مخربہ ، مدینہ میں عطر بیجا کرتی تھیں دہ ابور بیعہ مخزدی کے دوبیٹول عیاش اور عبداللہ کی مال تھی ، دہ ایک مر تبہ حضر ت رہے ہاں آئی اور اس کے پاس عطر بھی تھے تو عور توں نے اس سے عطر کے بھاؤ دغیرہ بوجھے اور رہے ہا کا اور اس کی مراد" تعارف بھی کریا تو اساء نے کہا تو اس سر دار کے قاتل کی بیٹی ہے۔ اس کی مراد" ابوجہل" سے تھی تو حضر رہنے ہے نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میں اس"غلام" کے قاتل کی بیٹی ہوں (یعنی غیر ت میں آگر ابوجہل کو سر دار کہنا بر داشت نہ کیا) تو اساء بولی کہ جھی پر حرام ہے کہ میں اپنا عطر تجے بیچوں ، اور حضر ت رہے ہی فور اُ کہا کہ مجھی پر حرام ہے کہ میں بچھ نے بیوں ، اور حضر ت رہے خطر سے ذیادہ بد بودار عطر کہیں نہیں دیکھا۔ اور یہ کہ کر وہال سے اٹھ گئیں۔ حضر ت رہے فرماتی ہیں کہ میں نے میں دیکھا۔ اور یہ کہ کر وہال سے اٹھ گئیں۔ حضر ت رہے فرماتی ہیں کہ میں نے

سب چیزیں تمہاری بیں ۔۔۔۔۔عام طور سے ازدواتی زندگی دل ہلا ویے والی پر بیٹانیوں، تھاون اور مشکلات پر محیط ہوتی ہے اور بھی بھی ہی از ندگی کی گاڑی چلنا مشکل ہو جاتی ہے ۔ اور بھی بات حضر ت رہے ہی ہو جاتی ہے ۔ اور بھی بات حضر ت رہے ہی ہو جاتی ہے۔ اور بھی بات حضر ت رہے ہی ہو گیا تو بھی پیش آئی۔ ان کے شوہر ایاس بن بمیر تھے جب ان کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے حضر ت عثمان بن عفان کے سے در خواست کی کہ وہ ان کی مشکل کو حل کریں اور ہم بھی بات صاحب واقعہ یعنی حضر ت در خواست کی کہ وہ ان کی مشکل کو حل کریں اور ہم بھی بات صاحب واقعہ یعنی حضر ت رہے ہی اور میر سے بچازاد (یعنی شوہر) میں بچھ اختلاف ہو گیا تو میں نے چھوڑ دو۔ انہوں نے کما ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دی۔ انہوں نے کما ٹھیک ہے میں نے چھوڑ دیا دو اس وقت محسور دیا ،وہ کہتی ہیں کہ خدا کی قتم ایاس نے سب بھی مجھے سے لیا حتی کہ بستر بھی لے لیا۔ تو میں حضر ت عثمان کے بیاس گی اور ان سے سب واقعہ ذکر کیا۔ وہ اس وقت محسور تو میں حضر ت عثمان کے شرط سب سے زیادہ مالک ہے اس لئے تم (ایاس) اس (رہے)

کی ہر چیز لے سکتے ہو حق کہ اس کی چُمیا بھی اگر لیمنا چاہو تولے سکتے ہو۔ س حضر ت ابن عمر ﷺ نے حضر ت رہے ﷺ سے الن کے شوہر الیس سے خلع لینے کے بارے میں حضر ت عثمان ﷺ کے فیصلہ کے بارے میں استفسار کیا تھا۔

حضر تر ربیع ایک راوید اور محدید ..... حضر ت منج بنت معود ان خواتین میں سے تھیں جنہیں اللہ تعالی نے صابیت نبوی اور شرف جماد سے وہ بھی رسول اللہ علی کے ساتھ سے نوازا تھا اور یہ اس کے علاوہ صدیث نبوی کی راویہ بھی تھیں زبر دست حافظ رکھنے والی ان صحابیہ اللہ نے آنخضرت علیہ سے اکیس احادیث روایت کی ہیں۔

لے یہ قصد تفصیل ہے دیکھئے طبقات ابن سعد (ص ۳۰۰ ۸/۳)المغازی (ص ۸/۹)الاستیعاب (ص ۳۰۱ م) میر اعلام النبلاء (ص ۱۹۹ م)الاستیصار (ص ۲۷)اسد الغابتہ ترجمہ نمبر ۱۹۱۰ کے یہ ۳۵ دی کات ہے سے دیکھئے میر اعلام النبلاء (ص ۲۰۰ م)الاصابتہ (ص ۲۹۴ م))

اور خود حفرت رہے گئی ہے بھی جلیل القدر تابعین ال کے علاء نے جنہیں حفرت عائشہ بنت انس کے ،سلیمان بن بیار ،خالد بن ذکوان ، عبد اللہ بن محمد بن عقل ، لے ابو عبیدہ محمد بن عمار بن یاس ،روایات لی ہیں۔ اور امام بخاری اور امام مسلم نے ایک متفق علیہ حدیث بھی نقل کی ہے اس طرح دوسرے محمد ثین نے نقل کی ہیں۔ حضرت رہے گئی اپنے علم اور احادیث نبویہ کی روایت کی وجہ سے مسلمان عورت کے لئے مثال تحقیل۔ مسلمان ان کی قدر پہچانے تھے اور ان کے علم کو برا اسلیم کرتے۔ بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے پاس آکر احکام شریعت کے بارے میں ان سے آگائی حاصل کرتے۔

الل مدینہ کو ، رسول اللہ ﷺ کے نزدیک ان کامر تبہ معلوم تھا کہ انہوں نے آپ ﷺ سے روایت کی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں "خالد بن ذکوان" حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضر ت رہے فرماتی ہیں کہ

نی کریم ﷺ نے انسار کے پاس میں عاشورا کی صبح یہ پیغام بھیجا کہ جسنے صبح کو اٹھ کر کھائی لیا ہے وہ باقی دن کو پور اگرے ( لینی کچھ نہ کھائے) اور جسنے صبح اٹھ کر کھائی لیا ہے وہ باقی دن کو پور اگرے ( لینی کچھ نہ کھائے وہ روز ہر کھتیں اور کچھ نہیں کھایا وہ روز ہر کھوا تیں اور ان کے لئے اون کے کھلونے بنار کھتیں جب وہ بھوک سے روتے وہ کھلونے انہیں دے دبیتیں اور اس طرح انطار کے وقت تک ہوتا رہتا۔ کے

حضرت رہے گئے کی کھے کر امات بھی منقول ہیں جو ان کی اور ان کے والد کی فضیلت پر دال ہیں۔ حضرت رہے گئے بڑی متقی اور پر ہیز گار خاتون تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس کثرت سے آتی جاتی تھیں تاکہ ان کے علم ، فقہ اور ادب میں اضافہ ہو۔ سے

سن ۳۵ هر میل حفرت رئیج بنت معود این عمر کاتمام وقت خیر ،علم ،اور جهاد میل گزار کر ،حفرت معادید الله عند وار ضاها میل گزار کر ،حفرت معادید الله کنداند اطلاعت میں وفات یا گئیں۔ رضی الله عند وار ضاها الله تتعاب (ص ۱۹۸۳) سیر اعلام الدبلاء (ص ۱۹۸۳) کی متحد یا می امام بخاری (ص ۱۹۸۳) تهذیب الا ماء والآغات (ص ۳۳۳۷) کی دلائل البغوة للم بخی (ص ۱۱۱۷)

حضرت رہے کے لئے جنت کی بشارت ....اللہ تعالیٰ کاسورۃ الفتح آیت نمبر ۵

میں ار شاد ہے۔

" تاکہ اللہ تعالی مومنین اور مومنات کو ہمیشہ کے لئے الی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیزی بہتی ہیں۔ اور ان کے گناہ مناوے اور بیر اللہ تعالیٰ کے نری کامیانی ہے۔ نردیک بڑی کامیانی ہے۔

حضرت رہے بنت معود دوہ بافضیلت صحابیہ تھیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے میں کوئی دیرنہ کی اور فضائل اور مکارم کے میدان میں نمبر لے جانے والول میں سے تھیں اور یہ بیعت رضوان میں بھی شریک رہیں۔ علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے سوائح تگاروں نے حضرت رہے جانے بارے میں تکھاہے کہ

یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے در خت کے ینچے ہونے والی بیعت یعنی بیعت ر ضوان میں حصہ لباتھا۔ لے

یہ بیعت مبارکہ حدیبہ کے مقام پر ایک بول کے در خت کے پنچے ہوئی تھی جس میں مسلمانوں نے اللہ تعالی ادر اس کے رسول ﷺ سے اپنی جانوں کا جنت کے بدلے سوداکیا کہ وہ اسلام کی نصرت کریں گے اور صبر اور جماد کو لازم رکھیں گے۔ اور ان حضر ات کی تعداد حضر ت جابر بن عبداللہ کی کروایت کے مطابق ۱۳۰۰مها جرین و انصار پر مشتمل تھی۔ اور بیعت کرنے والوں میں سے ہر شخص کامیابی کے دن کا متلاثی تھااور یوم شادت کا آر ذومند ،ان کے دل اس پر راضی اور دل اللہ تعالی سے جرا اس سے دارسی تعالی سے جرا

ان تمام صفات سعیدہ کی حامل ،اس باب سیرت کی مرکزی کردار حضرت رہے ہے۔ اس بعت میں حاضر تھیں اور "اللہ العلی القدیم" اور اس کے رسول ﷺ سے بیعت کی۔اور اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے ہاتھوں پر تھااور اس

مومن اور مبارک جماعت نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخری سی۔اللہ

تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لے دیکھئے تمذیب الا-اء والگفات (ص۳۳۳) الاصابتہ (ص۲۹۳/۴) اسدالغابتہ ترجمہ نمبر ۱۹۱۰-الاجلام للور کلی (س۳۹) ع دیکھئے تغییر ماور دی (ص۴۵۹)

اور تحقیق الله تعالی ان ایمان والول سے راضی ہو گیا جنہول نے تھے سے در خت کے نیچے بیعت کی۔ (الفتح آیت نمبر ۱۸)

ورای طرح آنخضرت نے ناس جماعت کو "بہتر" ہونے کی خصوصیت عطافر مائی۔ فرملا"
کہ تم آج روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ ہو لے اور اس بات پر قار تمین اتنا
اضافہ اور کرلیں کہ اللہ تعالی نے توریت اور انجیل میں بھی مومنین کی تعریف کی۔ اور
ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی سے زیادہ کون سچا ہو سکیا ہے۔

اور حضرت ربیج بیعت رضوان میں شریک جماعت میں شامل تھیں لہذا

جنت کی بشارت سے یہ بھی مشرف ہو گئیں۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ اللہ فی نے رسول اللہ عظی سے روایت کیاہے آپ عظی نے فرمایا۔

جن لوگوں نے در خت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں کوئی شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا کے

اور سیح مسلم میں ایک روایت میں اشارہ موجود ہے جس میں اہل بدر اور اہل بیعت رضوان کے لئے جنت کی بشارت ہے۔حضرت جابر بن عبد اللہ ہی ہے روایت ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلعد کاغلام ان کی شکایت لے کرنبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور کماکہ "حاظب دوزخ میں داخل ہوگا۔ آنخضرتﷺ نے فرمایا۔

تم غلط كمدر به وهدون خيل نميس اغل مو گله توبدر اور حديد مي حاضر ته سي آخر ميس بيد كه ممتن سيرت كے تقے جنول نے اللہ تعالی حضر ت رہے ہوئے وعدے کو نبھایا۔ اللہ تعالی حضر ت رہے بنت معود اللہ تعالی حضر ت رہے بنت معود اللہ تعالی حضر ت رہے بنت معود اللہ تعالی کا بيدار شاد دہر اتے ہیں۔ ان كے والد اور تمام صحابہ سے راضی ہو۔ آخر میں ہم اللہ تعالی کا بيدار شاد دہر اتے ہیں۔ ان المعقین فی جنت و نهر فی مقعد صدق عند مليك مقتدره

(القمر آیت ۵۷/۵۵)

بے شک پر میز گار لوگ جنتوں اور نسر ول میں ہول کے طاقتور بادشاہ کے ہال

بمترین مقام پر۔

لے بیر حدیث بخاری، کتاب المغازی باب غزوۃ الحدیدید میں موجود ہے۔ کے بیر حدیث منداحمد میں ہے۔ مزید دیکھتے تغییر ابن کثیر (ص ۲۰۲) ۵) سلے بیر حدیث مسلم شریف میں ہے۔ (ص ۱۲۹ / ک)

سميبه بنت خباطر ضالله عنما

آل ياسر إصبر كروتمهارا مهكانه جنت ب(الحديث)

اے اللہ! آل ياسر ميں سے كى كوآگ كاعذاب دينا (الحديث)



### ستميته بنت خياط رض الله عنما

خاندان باسری ....اس عظیم خاندان نے صبر اور جہاد کی تمام خوبیوں کا اپنے اندر جمع کیا تھا، اور اس کے فضائل (خوبیال) خوشبو بن کر مکے توبی خاندان ایمان کی سچائی اور اللہ سے کئے ہوئے عہد کے ایفاء میں، ضرب المثل بن گیا۔

یہ خاندان مخلف جگہوں سے آیا تھا لیکن امن کے اس شر" جمال سے روشنی طلوع ہونے والی تھی " مکہ میں آکر مقیم ہوا اور بہیں سے خاندان یاسری کی ابتداء ہوئی۔

اس خاندان کے سربراہ عمار بن یاسر بن عامر بن مالک دراصل یمن سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے بھائی کو، دوسر بے بھائیوں کے ساتھ ، ڈھو تڈنے آئے تھے۔ ان کے بھائی حارث اور مالک تھے یہ دونوں تو یمن لوٹ گئے لیکن یاسر کو یہ جگہ اچھی لگی دہ یہیں ٹھسر گئے۔ اور یمال ، ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ مخزومی کے حلیف بن گئے ، اور ابوحذیفہ نے باندی شمیّہ بنت خباط سے ان کا نکاح کر دیا جن سے عمار پیدا ہوئے تو ابوحذیفہ نے انہیں آزاد قرار دے دیا لے اور یاسر اور عمار کی ابوحذیفہ کے ساتھ بی تو ابوحذیفہ کے ساتھ بی رہے یمال تک ابوحذیفہ کا انتقال ہوگیا۔

عمار کے دو بھائی اور بھی تھے عبد اللہ اور حریث۔ان میں سے حریث زمانہ ا جاہلیت میں قتل ہوگئے تھے۔اس کے بعدیہ خاندان جو قربانی اور جماد کے رنگوں میں رنگ گیا اور اسلام کے طلوع سے تاریخر قم کی آج تک روشنی پھیلار ہاہے اور اس کی برکت آخری زمانے تک جاری رہے گی۔

پہلے اسلام لانے والے ..... جو نمی مکہ نور اسلام سے چکا،خاندان یاسری اپنے سب ارکان کے ساتھ اللہ پرایمان لانے ،اور رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرنے میں بازی لے گیا۔ اور جس دم انہوں نے اسلام کا اعلان کیا ، تاریخ نے انہیں یادگار بنادیا اور ان کے لے دیکھے السیر المغازی لا بن اسحاق (ص ۱۹۲) انساب الاشر اف (ص ۱/۱۵) لئے ذہنوں اور دلوں میں ہمیشہ کے لئے بقاء لکھ دی۔

ہمارے ان سفحات کی مہمان مجاہدہ سمیہ بنت خباط کے ایک باندی تھیں لیکن ان کی شان صرف اپنے آقا کی خدمت کی حد تک ہی نہیں بلکہ تمام مکہ والول میں بیان کی جاسکتی ہے۔ یہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں لیکن ان کی عقل قابل رشک تھی اور ان کا دل روشنی اور چشتی کے ساتھ و حز کتا تھا۔

سمیت اسلام لائیں اور نی کریم ﷺ کی تصدیق کی اور سید سے رات پر گامز ن ہو گئیں اور بزرگی اور ہمیشہ کی جنت کی حقد او تھس میں اور وہ ، جیسا کہ امام ذھی ؓ نے فرمایا بڑی صحابیات میں سے تھیں کے

سمیے کامر ہوجانے والول میں لکھ دیا گیا اور اب جب بھی ابتداء اسلام میں صبر اور جدو جمد کا ذکر آتا ہے وہال حضرت سمیت کا نام ضرور لیا جاتا ہے اور جب شداء اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے توان کا نام سر فہرست چمکتا نظر آتا ہے ،جوخوشبو کی طرح ممکتا ہوا اور صبر کی یادولا تا اور ہمیشہ کی جنت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

سات میں سے ایک .....اس جلیل القدر ،صاحبہ صبر صحابیہ کی اہم ہاتوں میں سے ایک بات ان کا فور أاسلام الناہے ،یہ اس پہلی جماعت میں شامل تھیں جن کے دلول میں اسلام آیا ،اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ یقین اور ایمان تھا کہ اس کی وجہ سے یہ مطلع نور مکہ میں بے نیاز اور صابر خاتون بن گئی تھیں بلکہ یہ (خاندان نبوت کے علاوہ) پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا اور یہ ان پہلے سات افراد میں شامل ہیں (جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا) سے سات افراد میں شامل ہیں (جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا) سے

امام ذھی ؓ نے ایمان لانے والوں کی پہلی فہرست دی ہے اور اس میں سمیہ ﷺ شامل ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے روایت کی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنااسلام ظاہر کیاوہ سات افراد تھے۔ حضرت ابو بکر ﷺ، عمار ،یاسر ،سمیہ ،صهیب، بلال اور مقد اور ضی اللہ عنم۔

لے تعمل کتابوں میں خیاط" یاء "کے ساتھ لکھاہے کے سر اعلام النبلاء (ص۲۱۷) سے دیکھیے اسدالغابتہ ترجمہ نمبر ۲۰۱۳

الله تعالى في رسول الله على كادفاع الذي في اور حضرت ابو بكر الدي الدي الله الله كادفاع الله كادفان الله كادفان الله كالله كال

اور يہيں ہے اس خاندان پر تكاليف كادور شروع ہويہ الله پرايمان لا ي اور الله تعالى نے اس دفت النبيں ہدايت اور تعلق مع الله پر تقويت عطا فرمائي اس خاندان نے كمالہ كه جمار ارب آسانوں اور زمين كا رب ہے ،اس خاندان ميں پيش پيش حضرت سميہ الله تقسير و خضب روز بروز بروتا گيا اور النبيں كوئى نہيں ماتا تھا جس پروہ غصہ اتاريں۔ سوائے ان ضعفاء كے جو كتے كہ جمار ارب ،الله تعالى ہے اور اس پر قائم رہے اور رسول الله على كي اتباع كرتے۔

اور قریش کواس بات نے اور مبادر بنایادیا تھا کہ ان کمز وروں کی حمایت اور و قاع میں خوال کی خاندام کی وجہ کرنے والا کوئی نہیں تھا تو وہ مختلف طریقوں سے تکالیف پنچانے گئے جو اسلام کی وجہ سے ان کے دلی خصہ اور کینہ پر و لاات کرتے ہے تو انہوں نے اپنج جنونی خصہ کا غبار محضرت سمیّۃ اور ان کے خاندان پر ظلم کرکے اتارا۔

علامہ ابن اثیرؓ نے "اسد الغابہ" میں لکھاہے کہ سمیہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے بیں .....اور انہیں اللہ کے راہتے میں شدید تکالیف دی گئیں۔

صبر کرنے والا خاندان .....کی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ خاندان یاسری کے تعجب انگیز کر دار کے سامنے کھڑ اہو سکے ،یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے ہر مشکل کاجوال مردی سے مقابلہ کیا اور مکہ کے سرداروں اور امراء کو مبسوت کر دیا اور بردباروں کو ان کی گینجایوں سے نکال باہر کیا، مکہ کے کفار توانہیں مطمئن اور رائخ دیچھ گویا غصبہ سے پھٹے جاتے تھے۔ انہیں تکالیف بھاگئے پر مجبور نہیں کر سکتی تھیں اور نہ بی انہیں تھکاد ب

لى ديكيئ سير اعلام النبلاء (ص ۴۰۸)اى طرح ديكيئ البداية والنصاية (ص ۵/۵۸)ولائل البوة للبيمتى (ص ۲/۲۸)

گرمی ،اور پیاس ان کے عقیدے سے ہٹاسکتی تھی ،اور ان کا یہ کر دار مشرکین کمہ کو اور مشتعل کر دیتا تھا اور ان کا غصہ اور تکالیف دینا ہڑھتا جاتا ، تو وہ حضرت عمار ،ان کے والدین کو کھلے میدان میں لاکر سخت دھوب میں بٹھادیتے تاکہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں کئین یہ صبر کرنے والا خاندان اپنے موقف میں مزید سخت ہوجاتا اور ان کا ایمان اور یقین مزید سخت ہوجاتا اور ان کا ایمان اور یقین مزید پختہ ہوجاتا ، خصوصاً اس وقت جب وہ نبی اکر م سے کی اس پورے خاندان کے لئے مغفرت کی دعا کیں سنتے۔ اس دعا کو سالم بن الی الجعد نے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ۔

حضرت عثان الله نے چند اصحاب نی سے کو بلایا۔ ان میں حضرت عماد بن یا سے کو بلایا۔ ان میں حضرت عماد بن یاسر کے بھی تھے۔ حضرت عثمان کے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو عماد کے بارے میں ایک صدیث ساتا ہوں "میں اور نبی کریم سے بطحاء کے مقام پر آئے اور دہاں عماد اور الن کے والدیاس ، اور والدہ سمیہ کے باس سے گزرے ان کو تکالیف دی جارتی تھیں تو یاسر کے فرمایا کہ "کیاز مانہ ایسانی ہے۔ "آنخضرت کے ایسر کے فرمایا کہ "کیاز مانہ ایسانی ہے۔ "آخضرت کی مغفرت فرما، اور جو کہ توکری کا ہے۔ " لے فرمایا کہ "اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، اور جو کہ توکری کا ہے۔ " لے

حضرت سمية كا چيلنے ..... قريش نے حضرت سميد اور ان كے شوہر اور بينے كو سخت تكاليف پنجائيں اور مبارک خاندان ياسرى نے صبر اور ثابت قدى كاسطاہرہ كيا، خاص طور سے حضرت سميد ان كے شوہركى تكاليف كى دجہ سے وفات كے بعد اور مضبوط ہوگيا تھا۔ اس وقت سميد ان نے مقابلے كا چيلنے دے ديا اور بنو مغيرہ مخودى نے اسے قبول كيا اور ان ميں سر فهرست ابوجهل تھا جو حضرت سميد كى مقابلہ آرائى سے ديوانہ ہوگيا تھا، اور حضرت سميد ان كى بردائى كو چورا چورا اور شخى كو الى صبر اور ثابت قدى كے ساتھ پارہ پارہ كرديا تھا، اور اس كے دل كو، آنخضرت تكالى كے بارے ميں براكلہ نہ كہ كرياشياش كرديا تھا۔

لے منداحمہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہیشی نے اسے مجمع الزوائد (ص ۹/۲۹۳) پر ذکر کیا ہے۔ مزیدد کیسئے طبقات ابن سعد (ص ۴۴۸۸)

ابوجهل،الله تعالی کے راستے سے روکنے کاکوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا اسے جو طریقہ یار استہ بھی ملتاوہ اسے استعال کرتا تھا اس بات کی ابن اسحاق ؓ نے تصویر پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ

ابوجهل قریش کے لوگوں میں بڑاتیز طرار تھا،اگردہ من لیتا کہ سمی نے اسلام قبول کر کے شرف و منزلت حاصل کرلی ہے تووہ اسے ملامت کر تااور رسواکر تا۔اور کہتا کہ تونے اپنے باپ کادین چھوڑ دیاہے۔

حالانکہ وہ نجھے اچھاتھااب ہم تیری عقل کوبگاڑ دیں گے تیری دائے کو ختم کر دیں گے اور تیرے شرف (عزت) کو گرادیں گے۔اوراگر مسلمان شخص تاجر ہو تا تواہے کہتا کہ ہم تیری تجارت کو خراب،اور تیرے مال کوہلاک کردیں گے۔ اوراگر وہ شخص کمز ور ہو تا تواہے مار تااور اے لاچ دیتا۔ (اللہ اس پر لعنت کرے اور براکرے) لے

یہ معزز صحابیہ سمیہ رہاں جھیلی جھیلی دیں اور بمادری کے ساتھ ابوجہل کے ظلم وستم برداشت کرتی رہیں اور نہ توا بنائد ہب بدلا اور نہ ہی ان کاعزم کمزور ہوا، اور نہ ہی ان کا ایمان کمزور ہوا، جس نے حضرت سمیہ کھی کو ہمیشہ کی زندگی پانے والی خواتین میں سرفرست کردیا۔
میں شامل کردیا تھابلکہ ان کو صبر کرنے والی خواتین میں سرفرست کردیا۔

اسلام کی پہلی شہید خاتون .....جس طرح سمیہ کا اعزاز ہے کہ وہ اسلام ظاہر کرنے والی پہلی خاتون ہیں ای طرح یہ اعزاز بھی انہیں حاصل ہے کہ وہ پہلی خاتون شہید اسلام بھی ہیں۔ یہ راہ حق کی شہید تھیں اور انہوں نے زمانے کو صبر کی حقیقت سکھلائی۔ ان کی شہادت کے قصہ میں بردی عبر سے ہر وہ شخص جو اہل دل ہویا اس بات کو غور سے ہے وہ اس کی المناکی کا اندازہ کر سکتا ہے وہ قصہ یہ ہے کہ

جب ان کے شوہر ماسر سختیاں جھلتے ہوئے جال بحق ہوگئے تو ابوجہل کے چھا ابو حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت سمیہ کو ظالم ابوجہل کے حوالے کر دیا اور یہ انہیں مختلف طریقوں سے ایذائیں دینے لگا اور آنخضرت تھا کو اپنی باتوں اور گالیوں سے ایذاء پہنچا تا۔ ایک رات اس نے حضرت سمیہ کا سے بڑی واہیات باتیں کیں اور کما کہ تو محمر ﷺ پر اس لئے ایمان لائی ہے کہ مجھے ان سے عشق ہو گیا ہے۔ تو جواب میں سمیہ ﷺ پر اس لئے ایمان لائی ہے کہ مجھے ان سے عشق ہو گیا اور اپناغصہ اس نے ایسے اتار اکہ حضر ت سمیہ ﷺ کو نیزہ مار کر شہید کردیا لے اور ان کی روح بارگاہ باری تعالیٰ میں راضی خوشی، توحید در سالت کی گواہی دین حاضر ہو گئی۔

حضرت مجاملاً کہتے ہیں کہ اسلام کے اوائل میں پہلی شہید عمارہ کی والدہ حضرت سمید اللہ تعلیہ جس کے والدہ حضرت سمید اللہ تعلیہ جس جنہیں ابو جمل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ کے

حضرت سمیہ کی شمادت سن سات نبوی میں ہجرت سے پہلے ہوئی جو سن عیسوی میں ۲۱۵ء کے مطابق ہے۔

علامہ ابن جوزیؒ نے بھی لکھاہے کہ بیاسلام کی پہلی شہید ہیں سے ماللہ عنماوار ضاحا

ابن سمیہ اسسیہ ہے۔ یہ ان صحابیہ کانام گرامی ہے ان کا ممکنا نذکرہ ان کی شہادت کے بعد اب تک ندہ ہے۔ نبی کریم ﷺ حفرت عمار کو" ابن سمیہ "سمیہ کابیٹا، کما کرتے ہے ، اور یہ بات واضح ہے کہ اس شخاطب میں حضر ت سمیہ جیسی صحابیہ کے نام کی تکریم مقصود تھی اور نبی کریم ﷺ کی زبان مبارک پر اکثر حضرت عمار کے لئے میں نام جاری ہوجاتا تھا۔ حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہوجاتا تھا۔ حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کی جب لوگوں میں اختلاف ہوگا توسمیہ کابیٹاحق کے ساتھ ہوگا۔ س

اور ایک دوسری جگه بھی آنخضرت کے کی زبان مبارک سے ان کا کی نام جاری ہونا منقول ہے۔ حضرت ابن مسعود کی بی داوی میں کہ میں نے نبی کے کو فرماتے ساکہ "ابن سمیہ کو کسی دوباتوں کا اختیار دیا جائے تووہ ان میں سے آسان بات کو اختیار کرے گا۔ هے

ل انساب الاشراف (ص ۱/۱۵) مير ت طلبيه (ص ۱/۳۸۳) ٢ د يكيمة البدايية والخابية (ص ۳/۵۹) ٣ صفة الصفوة (ص ۲/۲) انساب الاشراف (ص ۱/۱۵۸) ٣ سير اعلام النبلاء (ص ۱/۳۵) من يد د يكهة تاريخ اسلام للذهمي منداند (ص ۱/۱۸)

ایک اور حدیث میں آپ کی ذبان مبلاک سے یکی الفاظ منقول میں حضرت ابوسعید خدری شراوی میں کہ آپ کے ایک مجد نبوی کی تغییر کے وقت انہیں خاطب کر کے فرمایا کہ ،اے ابن سمیہ ہے! تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا لیے نبی کریم کے حضرت سمیہ کا ذکر ان کی خویوں اور بھلائی کے ساتھ فرمایا کرتے۔ بدر کے دن "بدروہ دن ہے جب "طیب کے مطیب ہی ، یعنی حضرت عمار کے ایک بشارت نبی کئے نے عطافر مائی "اور جب ابو جمل مارا گیا تو حضرت سمیہ کاذکر آگیا تو کیساں نبی کریم کے ناتل کو ختم کردیا۔ "کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہاری والدہ کے قاتل کو ختم کردیا۔ "کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہاری والدہ کے قاتل کو ختم کردیا۔ "کہ آج اللہ تعالیٰ نبی کریم کا کو ختم کردیا۔ "کہ

یمال به بات لا گن ذکر ہے کہ ہم اس دعا کی طرف اشارہ کرتے چلیں جو
آپ ﷺ نے حضرت سمیہ اور ان کے گھرانے کے لئے اس وقت فرمائی تھی جب
حضرت عمار ﷺ نے سامنے اپن والداور والدہ پر قریش کی ختیوں اور ظلم کا
شکوہ کیا، کنے گئے کہ یار سول اللہ ہم پر تکلیفوں کی انتاہو گئی ہے۔ تو آنخضرت ﷺ نے
ارشاد فرمایا کہ "ابویقطان" (حضرت عمار ﷺ کی کنیت" صبر کرو!اے اللہ! آل یاسر میں
سے کی کو آگ کاعذاب نہ ہو می

حضرت سمیہ ﷺ کو جنت کی بشارت .....اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے۔

بے شک اللہ تعالی نے مومنین ہے ان کی جان اور اموال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قبال کریں گے (اللہ کے دشمنوں کو) قبل کریں گے اور خود بھی اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کا ان سے سچاد عدہ توریت اور انجیل اور قر آن میں ہے۔ اور جو اللہ ہے کیا ہوا عمد پورا کرے گا تو خوشخری سنواس بیعت کی بابت جوتم نے کی۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے (سور ہ تو بہ آیت نمبر ااا)

ل مسلم شریف حدیث (نمبر ۲۹۱۵) طبقات این سعد (۱۵۲۵/۳) تاریخ اسلام (۵۷۷۵) مل یه دهنرت ممار کالقب ہے جو ترفدی کی حدیث میں ہے۔ سے الاصابہ (ص ۲۳۷۷) طبقات این سعد مجمی طلاخطہ فرمائیں۔ سے و کیمشے الاستعاب (ص ۳۲۵/۲) میر ت طبیہ (ص ۱۱/۳۸۴)

حضرت سمیہ کا شار ایمان والی تجی اور اسلام کے ہر اول دستہ کی خواتین میں ہو تاہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کئے عمد کے ایفاء اور اس کی تصدیق پر سبقت کرنے اور بشارت عظمی حاصل کرنے والی اور بہترین بشارت لینی جنت کی بشارت پانے والی خواتین میں شار ہو تاہے۔ اور ایک حدیث سے اس کا پنة چلاہے۔

حفرت سالم بن ابی الجعد ،حفرت عثمن اسے نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت کا شاد فرملاکہ اے آل ماسر کردبے شک تمماد اٹھکانہ جنت ہے لے امام نور الدین البیثی نے خاند ان ماسری کے لئے اس بشارت کا، قریب قریب انہی الفاظ سے مذکرہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ

حفرت عثمان بن عفان ف فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کویہ فرماتے میں کہ است کا کہ میں اللہ علیہ کا کہ میں سناکہ اے آل بیاسر صبر کرو، کیونکہ تمہار اٹھ کانہ جنت ہے گے۔

طبقات کری میں علامہ ابن سعد نے حضرت سمیہ اور آل عمار کیلئے جنت کی بشارت کاذکر کیاہے اور روایت نقل کی ہے کہ

نی اکرم ﷺ آل عمار کے پاس سے گزرے اور انہیں تکالیف دی جارہی تھیں ، تو فرمایا خوشخری ہوا ہے آل عمار ابے شک تمہار المحالنہ جنت ہے سے

توبہ انتائی صبر کرنے والی صحابیہ سمیہ انت خیاط کا تذکرہ تھا۔ تاریخ نے انہیں محفوظ کرلیا ہے اور ان کی جدوجہد اور حق پر ثابت قدمی کویادگار بنالیا ہے۔ یہ اسلام کے ہر اول دستہ کی خاتون ہیں۔ علامہ ابن عبد البر ؒ نے ان کی ثابت قدمی اور ان کے صبر کاذکر کرتے ہوئے لکھاہے کہ

حضرت سمیہ دہ خاتون ہیں جنمیں اللہ کے راست میں تکالیف دی گئیں اور انہوں نے تکالیف کی گئیں اور انہوں نے تکالیف کرنے والی خواتین میں سے تھیں ہے۔ خواتین میں سے تھیں ہے۔

حضرت سمیہ اللہ تعالی راضی ہو۔ یہ پہلی شہید اسلام خاتون اور اس

لے و تکھیے سیر اعلام المنالاء (ص ۱۹/۹۰۱-۱۳) کے مجمع الزوائد (ص ۹/۲۹۳)

س و و يكي طبقات اين سعد (ص ٣/٢٣) مجمع الزوائد (ص ٩/٢٩٣) تاريخ الاسلام للذهبيّ سي الاستيعاب (ص ٣/٣٢٨)

پیلے شخص کی والدہ ہیں جس نے معجد بنائی وراس میں نماز پڑھی گئی اے خاندان باسری پر سلام ہو۔" سلام علیکم ہما صبر تم فنعم عقبی الداد"

تمهارے صبر کے بدلے تم پر سلامتی ہواور آخرت کا ٹھکانہ بہت اچھاہے۔

ان کی سیرت کے آخر میں چلتے چلتے ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے اپنی ساعت کو معطر کرتے ہیں۔

ان المتقین فی جنت و نهر فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر بے شك پر بیز گار لوگ باغول اور شرول میں بهترین مقام پر ،طا قتور باوشاه

بے شک پر ہیز گار لوگ باغوں اور نسر وں میں بھٹرین مقام پر ،طافتور با کے ہاں ہوں گے۔(سورۃ القمر آیت نمبر ۵۵)

ا امام ذھي نے لکھا ہے كہ حضرت عمارة نے كہلى معجد بنائى تھى جس ميس نماز بر سى جاتى تھى ديكھتے سر اعلام النبلاء (ص ١١١) مزيد ويكھتے الحجتي (ص ١٣١) علامه ابن جوزي



## كبغثه بنت رافع رضالله عنها

اے اُم سعد تمہیں بشارت ہو۔ اور تم اپنے گھرانے کو خوشخری سناؤ کہ تمہارے مقتولین جنت میں ایک ساتھ ہیں اور تمہارے گھرانے کے بارے میں ان کی شفاعت قبول کرلی گئی ہے۔ (حدیث شریف)

ہر روے دالی جھوٹ بولتی ہے سوائے ام سعد کے۔ (حدیث شریف)



## كبيثه بنت رافع انصار بيرس الله عنها

بہادروں کی مال ....اس معطر سیرت کی مرکز گفتگو ،ان مسلمان مجاہد خواتین میں ے ایک جواس وقت ہے جماعت نبوی کے ساتھ رہیں جب ہے اس کے انوار مدینے میں آئے۔

یہ جلیل صحابیہ بڑی عظیم خدمات کے لئے کھڑی ہو ٹیس اور بڑے مبارک کا اسلام اور مسلمانوں کے لئے سر انجام دیئے۔ انہی کے گھر میں اسلام کا کچل لگااور ان کے گھر سے سارے مدینے میں اسلام کی خوشبو کچھلی ،اور اسلام کی اشاعت ہوئی اور یوری دنیامیں اسلام کے سبب خمر وبرکت کچھلی۔

ان صفحات کی معمان ان خویوں والی خواتین میں سے ہیں جو خیر کے ہر میدان میں آگے رہیں۔ اور جن کے لئے آنخضرت ﷺ کے صدق کی گواہی دی اور ان کے لئے برکت اور اجرکی دعا فرمائی۔

جی ہاں! ایمان کی معطر فضالور ماحول میں اس صحابیہ نے پرورش پائی لور اسلام کے ماکیزہ چشمے سے سیر اب ہوئی، اور انہوں نے بہت کچھ دیا بھی ، یہ دو عظیم شہیدوں کی مال تقیس جو اسلام کے جانباز سیابی شھے۔ یہ اس شخص کی مال تھیں جس کی موت سے آسان تقر الٹھا تھالور اس شخص کی مال تھیں جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم ایک اہم فیصلہ دیا تھا۔

ان کے وہ صاحبزاد ہے ہوم بدر میں آنخضرتﷺ کے بہرے دار تھے انصار کے جھنڈا بردار اور اس دن مجلس شوریٰ رسول اللہﷺ کے ممبر تھے۔ اور یہ صاحبزاد ہے حضرتﷺ کملائے اور پھریہ آنخضرتﷺ "کملائے اور پھریہ آنخضرتﷺ "غزوہ بواط میں تشریف لے گئے تھے۔ تشریف لے گئے تھے۔ تشریف لے گئے تھے۔

معزز قارئین اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں رہاکہ آپ کا شوق ان صحابیہ اور ان کے صاحبزادے کی شخصیتوں کو پہانے کے لئے بے تاب ہوگا۔ تو لیجئے یہ ہیں انصاری صحابیات میں کبیتہ بنت دافع بن معادیہ بن عبید بن الا بجرالانصاریہ ،اور یہ سعد

ين معاد الاتصلى الله الده بير \_

یہ معاذبن نعمان جوبی عبدالاشھل سے تعلق رکھتے ہتے کی ندوجہ تھیں اور ان سے ان کی اولاد ہوئی جن میں سعد بن معاذ ،عمر و بن معاذ ،ایاس ،اوس ،عقر ب اور ام حزام ہیں۔

حفرت كبخه اسلام لائي اور آنخفرت الله سايت كان كا تارخ اسلام من بردان كردار كى بدولت الإنام خواتين اسلام من بردان كم ردار كابدولت الإنام خواتين صحابيه كى تاريخ مين سرفهرست درج كروايا جيسے بى اسلام كانور بدايت چكااور مديند نور اسلام سعد الله نه تن من دهن سے اسلام كى مدد كرنے ميں كولىكمر نه چھوڑى۔

اُمّ سعد کا قبول اسلام ..... بدینه منوره مین مکه کا ایک بمادر نوجوان آکر مهمان مهواجس کا نام مصعب بن عمیر تقاانهی الل بدینه کو قر آن اور امور دین سکھلانے پر مامور کیا گیا تقان کا به قیام برا متبرک ثابت ہوا اور مدینه منوره میں انصار کے گھرول میں اسلام پھیلنا شروع ہوا حتی که بنوا تھل میں ان کی وعوت پینی تو قبیله اوس کے مروار اسید بن حفیر ،اور سعد بن معافی مسلمان ہوگئے۔ ان کے اسلام لانے کا دلیس قصہ کتب تراجم اور سیر میں مل جاتا ہے۔ کے

جب سعد بن معادی مسلمان ہوگئے توائی قوم بنواٹھل کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ اے بنی اٹھل۔ آپ میر امعاملہ اپنے ساتھ کیسا جانتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے سر داراور ہم سب میں افضل ہیں۔ توانہوں نے فرمایا کہ تمہاری عور تول اور مر دول سے میر اکلام اس وقت تک حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان نہ لے آؤ۔ اس کے بعد بنو عبدالا ٹھل کوئی ایسا مردیا عورت باقی ندر ہاجو مسلمان نہ ہو۔ سے

آم سعد ﷺ نے اپنے اسلام کے اعلان میں کہل کی اور ایمان کی نعمت سے ا لے ویکھئے طبقات ابن سعد ( ص ۸/۳۷ )الاستیعاب ( م ص ۳۸۳ )اسد الغابتہ ترجمہ نمبر ۲۳۰۰) ای طرح دیکھئے الاستبصار فی نسب الصحابتہ من الانسار (ص ۱۲۹)

ع مثلاً دُي محية البداية والنهايه (ص ١٥٢)الاستبصار (ص ٢٠٦) ع ويكيفة البدايه والنهاية (ص ١٥٣) مير ت حلبيه (ص ١٧١٧) سر فراز ہو ئیں اور ان کی یہ سعادت اس دفت بڑھ گئی جیب ان کا گھر سفیرر سول عظیے کی اقامت گاہ بنی اور ان کی یہ سعادت اس دفت بڑھ گئی جیب ان کا گھر سفیر ر سول کا دنیا کو معطر کرتی رہیں۔علامہ ابن جوزیؒ نے لکھا ہے کہ یہ پہلا گھر تھاجو انصار میں لے مشرف باسلام ہوا لیتنی بنوا شھل کا گھر ،اس گھر کی تکریم دوسر ہے گھر ول سے بڑھ گئی۔اس دن سام مواتین میں سے بن گئیں جنہوں نے تاریخ میں واضح کھات امر کردیہے۔

یہ بات یمال لا کُن ذکر ہے کہ اُم سعد ﷺ بن معاذ کی دو بہنیں بھی اسلام لا کیں ان میں سے ایک تو فریعہ یا فارعہ ہیں دوسری سعاد بنت رافع ہیں جو اسعد بن زُرارہ جو نقباء اخیار میں سے تھے ،کی والدہ ہیں اور یہ اسعد بن زُرارہ سعد بن معاذ ﷺ کے خالہ زاد بھائی ہوئے۔ (رضی اللہ عنم اجمعین)

عظیم خوشی .....دینه منورہ میں ایمان کے لئے بے تاب دلوں نے اسلام اور دعوت محمد یہ کوحاصل کیا، یہ نفو س بھلائی کے طلبگار تھے یہ لوگ اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس رسول اللہ علیہ کا استقبال کیااور پھر اپنی قوت دولت اور دفاع اس پر لگادیا اور مام سعد علی تعین ہے تھیں جو نبی کریم علیہ کے استقبال کے لئے نکلی تھیں۔ اُم سعد علی تاریخ ایسان کا میں سے تھیں جو نبی کریم علیہ کے استقبال کے لئے نکلی تھیں۔

سید ناانس بن مالک انساد کے اس بھترین استقبال کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچوں اور عور تول نے آنخضرت ﷺ کو آتے دیکھا اور آنخضرت ﷺ ان کے سامنے آکر کھڑے ہوئے اور فرمایا آپ لوگ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔اس طرح تین مرتبہ فرمایا۔ کے

ائم سعد ﷺ کی بہت خواہش کی سفیر رسول ،حضرت مصعبﷺ کی طرح آخضرتﷺ اننی کے ہال تھریں مگریہ سعادت مالک بن نجار کے قبیلے کے جھے میں لکھ دی گئی تھی اور اللہ تعالی نے بنواشھل اور تمام انصار کو خیر و ہر کت کے لئے خاص کر رکھا تھا۔ آپﷺ کاارشاد گرامی ہے۔

انصار کے قبیلوت بمتر بنو نجار پھر بنواٹھل پھر بنو الحارث پھر بنو ساعدہ اور

له و كيميّ صفة الصفوة (ص ١/٢٥٥) ع د كيميّ البداية والنهاية (ص ٢٠٠٠)

جھن و برن پھر ہے۔ لے حسرت قبیلہ انصار میں خبر ہے۔ لے

اور خیر انصاری خواتین سے بھیلناشر وع ہوئی اور اُم سعد فی خیر کے ہر میدان میں آگئے ہو تیں۔علامہ ابن اسلانے اُم سعد کی جیرت انگیز منقبت ذکر کی ہے۔

کہ آنخضرت کے سیعت ہونے والول میں سب سے پہلے اُم سعد اللہ کہا ت

بنت رافع ام عامر بنت يزيد بن السكن ،حواء بنت يزيد بن السكن تحيل الم

اس طرح تدی نے بیعت میں پہل کرنے کی فضیات میں اُم سعد اللہ اور ان اور ان اسلام میں اکھدیا۔

ایک و بید ار مومن ، مال ....اس جلیل القدر صحابیہ کے شائل بہت ہیں اور ان محتصر صفحات میں ان کا احاظہ تا ممکن ہے لیکن ہم بعض فضائل اور مکارم لکھنے کو استطاعت تور کھتے ہیں وہی بیان کریں گے۔مثلاً بمادری ،سپائی ، بھلائی اور پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ ، ان تمام فضائل کی مجتم خاتون اُم سعد اللہ این دل میں رسول اللہ میں کی عظمت کی وجہ سے یہ سب کام کیا کرتی تھیں۔

کتب تراجم وسیر میں اُم سعد کے بعض ایمانی، سخات، بہادی اور صبر کے داقعات لکھے اسسند سند سند کے بعض ایمانی، سخات، بہادی اور صبر کے داقعات لکھے

ہیں اسطرح آنخضرت ﷺ کے وفاع اور اپنے صاحبر اوول کو شمادت کیلئے آگے کر ماہ غیر ہد غزوہ بدر میں ان کے دو بیٹے حضرت سعد ﷺ اور عمر وﷺ شریک ہوئے اور

سروہ بدریں ان سے دو بیے سرے معدی اور سروہ بداری معدی اور سروہ سرید ہوتے اور میرادی کے جو ہر یک ہوتے اور مسلمانوں میں ہرایک نے تکالیف اٹھائیں اور مسلمانوں میں ہرایک نے تکالیف اٹھائیں اور مسلمانوں

بهاروں کے بوہر رہ ہوئے معدے رہے۔ ہی ہو کے ساتھ نصرت کی بشارت حاصل کی اور یہ مو من مال بڑی خوش ہو گی۔ مرس

غزوۂ احد میں اُم سعد ﷺ کی دو سری خواتین کے ساتھ آنخضرتﷺ کی خیریت دریافت کرنے روانہ ہوئیں اور اس سے پہلے چند لوگوں کے شہید ہونے کی خبر پہنچ چکی تھیں اور انبی شہد امیں ان کے بیٹے عمر و بن معاذ بھی تھے سے لیکن یہ دیندار

ل بیه حدیث بخاری د مسلم میں ہے دیکھئے البدایہ والنھایہ (ص ۳/۲۰۳) علی طبقات ابن سعد (ص ۸/۱۲)

ے میں اسر میں سدر میں سدر میں اس ۲ سال ہے ضرار بن خطاب بنی مر داس القرشی ہیں قریش کے میں اس ور کی ہے۔ شہواروں اور شاعر ول میں ہے ایک تھے۔ کما جا تا تھا کہ قریش کا بمادر اور شاعر ضرار ہے۔ جنگ بندق میں بندق میں بندق میں میلیان ہوئے۔ایک دن ضرار نے منز سابو بکر بندی کو کما کہ قریش تم ہے بہتر ہیں کیوں کہ دہ تمہیں قبل کر کے جنت بھیجتے تھے اور تم انہیں جنم بھیج دیتے ان کے اور بھی واقعات ہیں۔ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔(الاستیعاب۔ الاصابہ طخص)

جنت کی خوشخبر ی<sub>ا</sub>یے والی خواتین میں ۱۹۳

مال تورسول الله على سلامتى كے لئے فكر مند تھى يہ تيزى سے ميدان جنگ ميں پنچيں اور جب رسول الله على كو صحح سلامت ديكھا تو كہنے لكيس كه جب آپ كو صحح سلامت باليا ہے تو اب مصيبت بلكى ہو گئى ہے۔ تو آنخضرت على نے ان كے صاحبز ادے كى شمادت يرانيس تىلى دى۔

ان کے صاحبزادے حضرت عمر دی ، مشر کین کی صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کا ٹکراؤ ضرار بن خطاب سے ہوا، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ضرارنے انہیں قتل کر دیا۔

یمال میہ بات لا کُن ذکر ہے کہ بنواشہل کے بارہ آدمی غزوہ احد میں شہید ہوئے انھول نے اللہ سے کیا ہواد عدہ د فاکر د کھایا۔اور اس طرح ان کے تنمیں آدمی زخی ہوئے۔

رسول الله علی والیس لوٹے جب بنواشہل کے محلے سے گزرے تو وہال روئے ہو اور ان کر فرمایا" آج حزہ کی موت پر رونے والا کوئی نہیں" تو سعد بن معاد نے بید بات سن کی اور فور اُاپ گھر جا کر تمام عور تول کو بی کریم علی کے گھر لے گئے تاکہ وہ حزہ ہو کے لئے آووزاری کریں آ مخضرت سے نے دونے کی آوازیں سنیں تو فرمایا۔ یہ کیا ہورہا ہے۔ جو اب ملاکہ یہ انساری خواتین بیں حضرت حزہ ہو کے لئے رور ہی ہیں۔ آپ علی نے ان کا یہ جذبہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ "الله تعالی تم سے اور تحصاری اولا دول سے راضی ہے ان خواتین میں اُم سعد جی تھیں جب انھوں نے یہ الفاظ سے توان کی خوشی بڑھ گئی کہ رسول اللہ تھی نے رضاء اللی کا پروانہ عطا فرمایا ہے بعد از ال

اُمّ سعد الله فرماتي بي كيه

ہم رسول اللہ ﷺ کی تھم وہال سے رات کے بعد لوث آئے ہمارے ساتھ ممارے ماتھ ہمارے ماتھ ہمارے ماتھ مرد بھی تھے۔اسکے بعد آج تک جب کوئی عورت روتی ہے تو وہ حز ہ کے نام کی دہائی پہلے ویتی ہے۔ ا

کتا محرم اور کتنا عظیم تھاان انصاری خواتین کا کردار ، جن کے بارے میں

ر سول الله ﷺ نے رحمت اور خمر کی دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا۔

تم لوث جاوَالله تم پر دخم كرے تم ميرے ماتھ ميرے عم ميں شريك ہو چكيں۔ الله تعالى انصار پر دخم فرمائے تم ميں دكھ باشنے كی صفت پہلے ہے ہى جھے معلوم ہے۔"

راست گو، صبر کرنے والی اُمّ سعد اسسان جلیل القدر صحابیہ کو رسول اللہ ﷺ نے سچائی کی سند عطا ہوئی اور یہ سند یکی مگر کی تھی جس نے انہیں صبر اور جماد کے مقام علیاً پر فائز کر دیا لیکن یہ سند انہیں کیسے عطا ہوئی آئے والی سطور میں ہمیں معلوم ہوجائے گا۔

امام مٹس الدین ذھبیؒنے تاریخ اسلام اور علامہ بیتی نے ولائل البنوۃ میں لکھاہے کہ

جنگ خندق میں حسرت عائشہ اُمّ المومنین بی حارثہ کے قلعہ میں خواتین کے ساتھ تھیں اور ان کے ساتھ اُمّ سعدﷺ اور صحابہ ﷺ جب خندق کے لئے نکلے تو خواتین اور بچوں کو دسمن کے حملے کے پیش نظر قلعوں میں منتقل کر دیا تھا۔

حفرت عائشہ پھنے فرماتی ہیں کہ دہاں سے حضرت سعد بن معاد گزرے اور انہوں نے چھوٹی سی زرہ پہنی ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جے دہ بڑے ہائے میں ایک نیزہ تھا جے دہ بڑھ رہے تھے۔ گھماتے ہوئے رجز بیا شعار پڑھ رہے۔ دہ حمل بن سعد انہ کا ایک شعر پڑھ رہے تھے۔ لبٹ قلیلا یشھدا لھیجا حمل تھوڑ اسا تھر جاکہ دلولہ انگیزی شروع ہوجائے

لاباس بالموت اذا حان الاجل موت ك آن مين كوئى حرج نمين ،جب وقت يورا بوجائ

یہ من کراُم سعد ﷺ نے فرمایا کہ میرے بیٹے (لشکر اسلام) سے جامل خداکی قتم تونے بہت دیر کر دی۔وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ سعد کا ایک لمحہ بھی نبی کریم ﷺ کی 110

معیت سے خالی نہ رہے۔ حضرت عائشہ کی کئیں کہ اُم سعد ایس چاہ رہی تھی کہ سعد کی زرہ ہوئی ہوئی چاہئے۔ اور پھر حضرت سعد کو حبان بن عرقہ نے تیر مارا ایہ تیر حضرت سعد کی زرہ میں اس جوڑ پر لگا جے "عرق الحیاہ" کما جاتا تھا تو یہ تیر زرہ توڑتا ہوا حضرت سعد کے جسم میں پوست ہوگیا۔ اور اسی وقت ابن عرقہ نے کما کہ یہ میری طرف سے لیلومیں ابن عرقہ ہول۔ حضرت سعد نے جواب دیا اللہ تعالی تیرے چرے کوغریق نار کرے۔ پھر حضرت سعد نے اللہ تعالی سے دعا کی۔

اے اللہ إاكر قريش كى كى جنگ ميں توجھے شريك كرنا چاہتا ہے تو تو جھے ذنده ركھ اس لئے كہ كوئى قوم اليى نهيں كہ ميں ان سے ترے راستے ميں لڑنا پسند كرتا ہول سوائے اس كے جس نے نى كريم ﷺ كوجھالا يااور وہاں سے تكال ديا۔ الله اگر ان كے اور ہمارے در ميان جنگ ختم ہو چكی ہے تو جھے شمادت عطا فرمادے۔ اور جھے اس وقت تك موت نه دے جب تك ميرى آئا جيں بنو قريط كے انجام سے ٹھنڈى نہ ہو جا كيں۔ لے

الله تعالى في ان كى يدوعا قبول فرمائى اور نبى كريم على في مسجد بى مين ان كا خيمه لكاديا تاكم ان كى قريب سے ميادت كرتے رہيں۔ اور نو قريط في جو تك

ر سول الله على سے كيا مواحمد تور ديا تھا توحفرت سعد بن معافظ كوانمول في حكم بنايا اور انمول نے فيصلہ دياكہ ان كے مردول كو قتل كر ديا جائے عور تول اور بچول كو قبل كر ديا جائے ۔ جب مسلمان ان كے قتل سے فارغ موسے توان كاز خم بھر سے بھٹ گيا اور حضرت سعد اللہ كى شمادت ہوگئ ۔ ( اللہ )

اس موقع پر دوسری مرتبہ اُمّ سعد اپنے روش اور جیکتے کر دار کے ساتھ ظاہر ہو ئیں اور انہیں سپائی کی سند عطا ہونی تھی۔ یہ اپنے بیٹے پر آنسو بہاتے ہوئے کمہ رہی تھیں۔

ویل گمّ سعد سعدا حوامیة ام سعد برباد ہو، سعد پر، دوراندیشی پر ان لمحات میں رسول اللہ ﷺ نے انہیں سچائی کی سند عطافر مائی اور ارشاد فرمایا

ا ويكيم تاريخ الاسلام (ص٢/٢٩) سر املام النبلاء (اص٢٨١) ولا كل النبوة للبيرةي (ص٠٣٠)

"مرردن والى جموت بولتى بسوائ أم سعد الك "ك

پھر حضرت سعد الله کواٹھاکر لایا گیااور جنت البقیع میں وفن کردیا گیاان کی والدہ انہیں مسلسل یاد کر کے روتی رہیں تو آنخضرت علیہ نے انہیں بشارت سائی اس بشارت کے واقعہ کو "اساء بنت بزید بن السکن" نے نقل کیاہے کہ

جب سعد بن معاذ کا انقال ہو گیا تو ان کی والدہ آہ و زاری کرنے لگیں تو نی کریم ﷺ نے انہیں فرمایا"کیوںنہ تمہارے آنسور وک دیئے جائیں اور تمہاراغم دور کر دیا جائے۔ تو سنو!تمہارا بیٹادہ پہلا شخص ہے جے دیکھ کر اللہ تعالی بنے ہیں اور عرش تھرا

نی کریم ﷺ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سننے کے بعدیہ صابر صحابیہ رونے سے رک گئیں اور اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں شہید سمجھنے کے بعد چپ ہو گئیں کیونکہ انہیں شہید کامر تبہ اور آنخصرتﷺ کی بشارت معلوم تھی۔

جب الله تعالی نے بو قریط کے قلعوں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو مسلمانوں کو بین غیمت مل معرکہ میں شریک خواتین کو بھی مسلمانوں کو بین خروہ میں شریک ہونے والی خواتین میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، اس عزوہ میں شریک ہوئے والی خواتین میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، اس عمارہ میں مام سلیط میں ، اس العظاء ، سمیرا بنت قیس ، اور اس سعد بن معاذبی شامل تھیں۔ یہ

ائم سعد الله کو جنت کی بشارت الله تعالیٰ نے تو کل اور صبر کرنے والوں کی جزاء کے لئے فرمایا۔

اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صافع کتے ہم نے ان کے لئے الیم جنت بنائی ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ ان کے عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا۔ (عکبوت آیت (نمبر ۵۹-۵۹)

ل ويكي سراعام النبلاء (ص ١/٢٨٤) اسد الغابت ترجمه (نمبر ٢٢٠٠)

طبقات این سعد (ص ۳/۲۳) سیر اعلام النبلاء (ص ۱/۲۹۳) مجمع الزوا کد ص ۳۰۹ (۳) مغازی الواقدی (ص ۲/۵۲۲) سیر ت جلیبه (ص ۱۲۲)

یہ پاکباز بافضیلت صحابیہ ان بھترین خواتین میں سے تھیں جنہوں نے صبر اور تو تاکس کے معالی کے معالی کے دسول کی توکل کے معالمے میں جیرت انگیز مثالیں قائم کیں۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر بہت ذیادہ حریص تھیں اور رسول اللہ ﷺ کی محبت کو ہر ممنگی بہترین چیز اور سارے مال واولاد پر ترجیح دیتی تھیں اس نے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی انتائے رضا کیا ہوگی۔

اور اسی وجہ ہے انہیں جنت کی بشارت بھی ملی۔ انہوں نے اسے بیٹے عمر واور ان کے بھائی سعد ﷺ کی شمادت پر بھی صبر کیااور سنت نبویہ میں ایسے واضح اشارات اور کھلے دلاکل موجود ہیں جو صابرین کے لئے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔

#### سيدنانس بن مالك فف فرماتے بين كه رسول الله عظ في ارشاد فرمايا۔

جس نے اپنی اولاد میں ہے تین بیٹے اللہ کے راستے میں دیتے وہ جنت میں واخل ہوگا۔ ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا،اورجو، و، دے۔ تو آپﷺ نے ارشاد فرمایا" دو"والا بھی۔ تواس عورت نے کہاکہ کاش میں "ایک والا "کہ دیتی۔ لے

اور حضرت اُم سعد الله توان خواتین میں سے تھیں جن کے دو بیتے استد کی راہ میں شہید ہوئے۔ (واللہ عندہ حسن الثواب)

اور اُمّ سعد کو جنت کی بشارت غزدہ احد میں ملی دہ نی کریم ﷺ طرف دوڑتی ہوئی آرہی تھیں آنخضرتﷺ اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور سعد بن معاذیہ آپﷺ کے گھوڑے کی باگ سنیھالے ہوئے تھے۔ تو حضر ت سعد نے آپﷺ سے عرض کیا۔ یار سول اللہ امیری والدہ آرہی ہیں۔ تو آپﷺ نے جواب دیا انے خوش آمدید ، پھر آپ کھڑے ہوگے وہ قریب آئیں تو آپﷺ نے ان سے ان کے صاحبزادے عمر و بن معاذکی شمادت پر تسلی دی اور فرمایا۔

اے اُم سعد حمیس اور تمہارے گھر والوں کو مبارک ہو کہ بے شک ان کے شہیداور وہ سب جنت میں ایک ساتھ ہول گے اور شہیدوں کی اینے گھر والوں کے لئے

ا سے حدیث بخاری، مسلم، نسائی، ترندی اور مند احمر میں موجود ہے۔

شفاعت قبول کی جائے گ۔ " لے

تواُم سعد ب بولیں بار سول اللہ بی اس خوشخری کے بعد ان پر کون روئے گا۔
پھر کما کہ یار سول اللہ ان کی آنے والی نسل کے لئے دعا فرمائے۔ آپ بی نے نے دعا فرمائی کہ

"اے اللہ اان کے دلول سے غم کو دور کر دے اور ان کی مصیبت پر اسیں راضی کر دے اور ان کے بعد والول کو اچھا بنائے

آخر میں ، یہ کہ یہ کچھ لمحات جلیل القدر صحابیہ کی سیرت پر گزرے ، ہم اللہ تعالیٰ ہے کر امید ہیں کہ ہم ان کی سیرت اور ان کے احوال میں گفتگو میں کامیاب

الله تعالی حضرت کبخه اُمّ سعد اضی ہوجو ایک صابر مومنه راست گو صحابہ تخییں۔

ہے۔ بہادروں کی مال کی سیرت کے اخیر میں ہم اللہ تعالیٰ کا بیدار شاد دہر اتے ہیں۔

ان المتقین فی جنت و نهر فی مقعد صدق عنه ملیك مقتدر بخشک پر بیزگار لوگ لوگ باغول اور نهرول میں بول کے بهترین مقام پر طاقتور بادشاہ کے بال۔ (سورة القمر آیت نمبر ۵۵)

لے یمال بارہ شہید ہیں اور بارہ کے بارہ بنوعبدالا شھل سے تعلق رکھتے تھے ان کے نام جانے کے لئے کرکھئے کا مارہ بنوعبدالا شھل سے المغازی (ص ۲۰۱۱) لئے دیکھئے المغازی (ص ۲/۳۱۵) المرر (ص ۲/۵۴۵) الریخ المحالیات (ص ۲/۵۴۵)

أم المومنين حضرت زينب بنت تجش رض الله عنها

تم میں سے وہ عورت سب سے پہلے مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں

ریت) بے شک زینب بنت مجش بہت آئیں بھرنے والی ہے۔ (الحدیث)



# أتم المومنين حضرت زينب بنت ججش صلاعنا

معزز سیدہ ....اس جلیل القدر صحابیہ نے فضیلت کے تمام پہلوؤ کو جمع کر لیا تھالور اس طرح نیکی تمام پہلووں کے ساتھ ان میں جمع تھی۔

ان کے مامول زاد ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں علی الاطلاق افضل ترین شخصیت یعنی سید نامحمدر سول اللہ ﷺ تھے۔

ان کے ایک مامول سید الشہداء ، اللہ کے شیر اور رسول اللہ عظفے کے سپاہی سید ماحمزہ بن عبد المطلب علیہ تھے۔

ان کے بھائی۔ اسلام کے پہلے علمبردار، جن کے ہاتھ میں سب سے پہلے اسلام کا جھنڈ الرایا گیا۔ سب پہلے جنہیں امیر المومنین کما گیا، شداء کی جماعت کے ایک فرد جنہیں "مُجدّع" کالقب دیا گیا، سیدناعبداللہ بن جش شے۔

ان کے دوسر بھائی اسلام سے بزرگ اور شعراء میں سے تھے ان کانام سید ناابو ندین جش شی تھا۔

ان کی ہمشیرہ پہلے اسلام لانے والوں کی فرست میں شامل، حمنہ کے ہفتہ جیش تھیں۔
ان کی والدہ محترمہ ،رسول اللہ کے کی پھوپھی جنہیں آپ کے نے خیبر کی محوروں میں سے چالیس وسق محبوریں کھلائیں۔ یعنی امیمہ بنت عبد المطلب کے ا

اور یہ وہ خود وہ جستی ہیں جن کا ساتوں آسان سے اوپر آنخضرت ﷺ سے تکا ح

یہ مبارک خاتون اسلام ہجرت، جہاد، صبر، ذھد دغیرہ میں سر فہرست نظر آتی بیں۔علامہ ابو نغیم اصبانی نے ان کی سیرت کوان الفاظ سے شروع کیا ہے۔

"صاحب خشوع ،رضاء الى كى طالب، خشيت الى سے رونے والى دعا كوخاتون

علامه نووي في ان كالعارف يول كراياب

ل الحلية (١/٥١٥)

زينب بنت بحش بن اثاب الاسديه - كنيت أم الحكم، ان كي دالده الخضرت على كى پھو پھى اميمہ بنت عبد المطلب تھيں۔ك

حضرت زینب ﷺ کی ولادت بعثت نبوی ہے ۳۳ سال قبل مکہ میں بمطابق - 94ء ہوئی۔ بنواسد خزیمہ کے قبیلے میں تولد ہوااوران کی برورش بڑے نازونعم، عزت وجمال اور حسب نسب کے فخر کے ساتھ ہوئی اور یہ بھی بھی خود فرمایا کرتیں کہ میں غید سنٹس کی اولاد کی سر دار ہوں۔ کے

جماعت اول کی فرد .....اسلام کی معطر ہوائیں جب اُتم القریٰ مکه میں اپنی خو شبومه کا ر ہی تھیں اور باشعور عقلمند لوگ ایے پر خلوص اور جاہلیت کے مخمصول سے نجات ، پانے کے متلاثی دلول کے ساتھ اس دعوت کو قبول کرنے لگے۔ ایسے میں عبد اللہ بن جش بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس دعوت کو من کر قبول کیااور اینے مسلمانوں ہونے کا اعلان بھی کیا اور ان کے ساتھ جلد ہی ان کے خاندان نے اسلام قبول کر لیااور ان کی بمن زیت بھی ان ایمان النے والول میں سے تھیں۔

حضرت زینب علی ایک مر خلوس ، پاکیاز دل کی مالک تھیں اور اس اندھی بدبودار جاہلیت کی عادت سے نفرت کیا کرتی تھیں۔ یہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجه ہوئیں اور اسلام میں اتن مخلص ثابت ہوئیں کہ اس اخلاص کی بدولت عور تول کی و تیامیں رواع ، تقوی ، سخاوت اور جھلائی کے کامول کے اعتبارے سروار

زینب الله جرت کے مسافروں میں .... حضرت زیب ف قرآنی جشمے کے فیوض سے حسب استطاعت لطف اندوز ہوتی رہیں اور اپنے دل گر ائیوں اور صدق ایمان کے ساتھ اینے رب کی طرف متوجہ رہیں اور ان کادل اسلام کی رحت سے بھر بور تھا۔ اور وہ مید د کیور ہی تھیں کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بر مقتی جارہی ہے اور قریش ایے تمام تروسائل کے ساتھ مسلمانوں کواللہ کے راہتے ہے روک رہے ہیں

ا تهذيب الأاء واللغات (ص٣٣٣) م السمط الثن (ص١٠٤)

اور ہرا میان لانے والے کے آگے رکاوٹ من رہے ہیں۔

قریش کے سر دار دل کو مکہ میں اسلام چھلنے سے دکھ تو تھا ہی ،اور مدینے میں تیزی ہے اسلام چھلنے کی دجہ ہے ال کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، توانہوں نے مہا ان سے ظلم میں انسان کی میار السن نو گرچے کی مہا ہے جسا سے نیسا

مسلمانوں پر ظلم میں انتاکر دی اور ان پر زندگی تنگ کر دی۔ اور صحابہ انتخاب کر کے تنگیر کی فرماتے اور اس عذاب سے چھٹکارے کی نوید سناتے۔

جب الله تعالی نے مدینه کی طرف ہجرت کرنے کا تھم دیا تو ہنو جش نے عبد الله بن جش کی قیادت میں ہجرت کی اس قافے ابواحمد بن جش، جونا بینا ہوگئے تھے ، محمد عبد الله بن جش، اور خاندان کی خوا تین جن زینب بنت جش کی ، ہمارے ان صفحات کی مهمان ، حمنہ بنت جش یعنی مصعب بن عمیر کی ذوجہ ، اور اُم حبیب بن جش جو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کی ذوجہ تھیں "شامل تھے۔

بنوجش كے سب مردوعورت مدينہ جمرت كر گئے يہ سب مسلمانوں تھ،ان ك كھر جمرت كى دجہ سے بند ہو گئے اس جمرت نے قريش كے لوگوں پر برااثر ڈالا تھا۔ اور ابوسفيان في نے بنوجش كے تمام كھروں پر قبضہ كرلياس بات كى شكايت جب حضرت عبداللہ بن جش في نے آنخضرت باللہ ہے كى تو آپ تا نے فرمایا کے اے عبداللہ!

"کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالی تمہیں اس گھر کے بدلے میں جنت میں بهترین گھر عطا فرمائے انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں۔ تو آپﷺ نے فرمایا۔وہ تمہیں ضرور ملے گا۔"

یمال دلچپ بات یہ ہے کہ ابواحد بن جش فینے اپن ہجرت پر ایک شاندار قصیدہ کہاہے جس میں ہجرت کے عوامل ،اور قریش کے ظلم وستم کاذکر کیاہے اور اپنی قوم ایمان ، ہدایت اور سچائی کی اتباع کا تذکرہ بھی کیاہے۔ ا

میں نے تمہارے لئے اس کا انتخاب کیا ہے ....اللہ تعالی کارشادے کہ "تم میں زیادہ معزز تمہار ازیادہ تقوے والاہے "جب اسلام اس دنیامیں آیا تواس کے اولین

ا اس بارے میں سیر ت این ہشام (ص ۲/۳۷۲) البدایہ والنہایہ (۴ ص ۵۰) ویکھئے

مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ لوگوں کے در میان فرق کومنادیا جائے۔ یہ وہ فرق تھے جو عصبیت اور جاہلی غیرت کی بنیاد پر قائم ہوئے تھے۔ تو اسلام نے نضیلت کی بنیاد و معیار تقوی کو قرار دے دیا۔ تقوی اسلام کا پیانہ بنااور نبی کریم عظم نے اس بیانے اور لوگوں کے در میان عملی مساوات کے فروغ اور قیام کے لئے جو قدم اٹھایاوہ حضرت زینب الاصرت زیرین حارثہ جو آب اللے کے غلام تے "ے نکاح کرنا تھا۔ تاکہ بی بے کار طبقاتی فرق کا خاتمہ ہو سکے۔ آنخضرتﷺ نے بیہ بات حضرت زیرنب کو بتائی اور زید بن حادث سے نکاح کے لئے پیغام دیا۔ حضرت زینب ش و بنی طور پر بری پریشان ہوئیں ان کے دل میں طرح طرح کے وسوے آنے لگے کہ اس بے جوڑ شادی کو وہ کیسے نبھا سکیں گی کہ زید ﷺ ایک غلام اور پیر معزز سیدہ حسب نسب اور شرف كى مالك انهول في جواب دياكه مجصوه پند نهين، مين قريش كي ايك كوارى شریف زادی ہوں۔ لے آنخضرت علیہ فارشاد فرمایا مگر میں نے اسے تمهارے لئے پند کیاہے۔ پھریہ آیت نازل ہوئی۔ کہ

''کسی مومن یامومنہ کے لئے بیہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کار سول ال کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو انہیں کوئی اختیار ہو۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے ر سول کی نا فرمانی کرے گاوہ سخت گمر اہی میں ہو گا۔ (الاحزاب آیت نمبر ۳۱)

اس کے بعد حفرت زینب اللہ اور اس کے رسول عظم کی مخالفت کی ہمت نہ كر سكيں انہوں نے اس فيلے كے آگے سر جھا ديا اور ان كا زيد بن حارثہ سے نكاح ہو گیا اور حضرت زینب ای بنیاد پر کاربند ہو گئیں کہ لوگوں میں فضیلت کا معیار

چرب بات بھی تھی کہ زید بن حارثہ ،امر اء جماد ، میں سے تھے اور نبی کر یم علیہ نے انہیں بیٹا بنایا ہوا تھااور اب بیہ جوان ہوگئے تھے اور اب بھی انہیں زید بن محمد جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کابیہ ارشاد نازل ہوا کہ

"ایے متبی کو ان کے بابول کے نامول سے ریکاروں۔ یمی اللہ کے زو یک بمترین بات ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے بابول کے نام معلوم نہیں تو وہ تمہارے دین

بهائي بين الاحزاب آيت (نمبر ۵)

اس کے بعد متنی بنانے کاوہ دستورجو جاہلیت میں عام تھا، ختم ہو گیااور اسلام میں ایک ریاست کے قیام اور خاندانی نظام کے احکامات کے مرتب کرنے کا کام شروع ہو گیا۔اس طرح نسب کاسلیلہ اپنی حقیقی بنیادوں کی طرف منتقل ہو گیا۔

حضرت زینب اور زید بن حارث است حضرت زینب اور زید کی از دواجی زندگی ایک سال تک بر قرار رہی اور اور پھر ان کے در میان اختلاف شروع ہو گیا اور خاص طور پر جب اسلام نے ، متنی (منه بولا بیٹا بنانے کو) ختم کیا تو حضرت زینب محضرت زید ہے خود کو برتر محسوس کرنے لگیں اور پھر معاملہ دن بدن بگڑ تا چلا گیا اور اس جوڑے پرسیاہ بادل چھاتے چلے گئے اور بیسب اللہ کی حکمت سے تھا۔

حفزت زید ، آنخفرتﷺ کو بہت عزیز تھے وہ ان کے پاس جاکر شکایت کرتے تو آپﷺ انہیں فرماتے ،اپی زوجہ کواپے ساتھ بنار کھواور اللہ سے ڈرو" یعنی آپﷺ زید کو نبھانے کی تلقین فرماتے۔

الیکن زیر اور زینب کی از ندگی میں خلوص اور پختگی نہیں کہمی تھی اور جدائی ان کے از دواجی زندگی کا مقدر تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تھی کہ وہ "متبیٰ" کی عادت کے خاتمے کے ساتھ اس کے جابلی اصول و قواعد بھی شم کر دے۔ حضر ت زید ہم ، حضر ت زید ہم گرار نے کی مشکلات کو محسوس کرر ہے تھے حتی کہ وہ ان ہے اکتا گئے اور بہت نیگ ہو گئے تورسول اللہ سے کے ساتھ اندگی ہو گئے تورسول اللہ سے کہ وہ ان ہے اکتا گئے اور بہت نیگ ہو گئے تو انہیں پھر نبھانے کی ساتھ ان کی اور آپ سے طلاق کی اجازت ما تھی تو آپ نیس کی اور آپ سے کو بخوبی علم تھا کہ طلاق کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ،اور یہ کہ اللہ تعالیٰ زید کے بعد خود آپ سے کو این بیا اور ان کی خور بھی نہیں ،اور ایک ہو کہ کہ کہ تھی تھے کہ دوہ مشر کین کی زوجیت میں آنے والی بیں اور اس طرح ایک جابلی رواج کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن آنحضرت کے اس بات میں یہ محسوس کرر ہے تھے کہ وہ مشر کین کی خاتمہ ہوگا۔ لیکن آنحضرت کے انواہوں کا نشانہ بن جائیں گے کہ محمد تھے نے اپنے منہ قبل و قال اور افواہ سازوں کی افواہوں کا نشانہ بن جائیں گے کہ محمد تھے نے اپنے منہ قبل و قال اور افواہ سازوں کی افواہوں کا نشانہ بن جائیں گے کہ محمد تھے نے اپنے منہ والی و قال اور افواہ سازوں کی افواہوں کا نشانہ بن جائیں گے کہ محمد تھے نے اپنے منہ و تھی ہو کے اپنے منہ و تھی ہو کہ میں کے کہ محمد تھے کہ وہ مشر کین کی افواہوں کی افواہوں کا نشانہ بن جائیں گئے کہ محمد تھے کے دور اس کے کہ محمد تھے کے دور اس کی افواہوں کا نشانہ بن جائیں گئے کہ محمد تھے کے دور کیا ہو کہ کہ محمد تھے کے دور کیا کہ محمد تھے کے دور کیا ہو کیا کہ محمد تھے کے دور کیا کہ محمد تھے کے دور کیا ہو کیا کہ محمد تھے کے دور کیا کہ کور کیا کہ کی کھو کی کے کہ محمد تھے کے دور کیا کہ محمد تھے کے دور کیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کی کی کور کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا کہ کی ک

بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرلی ہے۔ تو آپ ﷺ اس بات سے بڑے جُل تھے اور منافقین اور بیود کے متوقع ہڑ بونگ سے پریثان تھے تواس پر اللہ تعالی نے آپ ﷺ کو تلقین فرمائی اور افواہ سازوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرنیکا تھم دیااور پھروتی اس نکاح کی دجوہات کی تفصیل کے ساتھ نازل ہوئی۔

"اورجب آپ الله نے اللہ اللہ علی الله نے (اسلام کے دریعے)
احسان کیااور جس پر آپ سے نے (آزادی کے دریعے) احسان فرمایا تھا کہ اپی دوجہ کے
ساتھ جھااور اللہ سے ڈر اور اللہ تعالی زیادہ لاکت ہے کہ اس سے ڈراجائے۔ اورجب
زیدکادل اس سے بھر گیا تو ہم نے اس عورت کا (زینب ) آپ سے کے ساتھ نکاح
کر دیا ہے تاکہ مومنین پر اپنے معتنیٰ کی بیوبوں کے بارے میں کوئی حرج واقع نہ ہو۔
مجہوہ (منہ بولے بیٹے)ان سے جی بھر چیس ... اور اللہ تعالیٰ کا تھم پورا ہو کر رہتا ہے۔
سورۃ الاحزاب (آیت نمبر سے)

اس طرح الله تعالی کا تھم آیاور آنخضرت ﷺ بغیر کسی حرج کے اسے نافذ فرمادیا۔

سات آسانول کے اوپر سے ....سیدہ ذینب بنت جش کو بڑا عظیم شرف حاصل ہوا جس نے انہیں انہتات المومنین میں سے بنادیا اور یہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطهرہ بن گئیں۔

الم مسلمُ اور الم احرُ نائي سندے نقل كياہے كه

" حفرت انس بن مالک فی فرماتے ہیں کہ جب حفرت زیب فی کی عدّت گررگی تو نبی کریم ان کر کرو" کے تو وہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھیں انہوں نے کہا کہ میں انکی تو وہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھیں انہوں نے کہا کہ میں انکی طرف دیکھ کریے نہ کہ سکا کہ رسول اللہ بی نے ان کی طرف پیٹھ کر کے کہا کہ "اے زینب!مبارک ہو مجھے رسول اللہ بی نے بیجا ہے وہ تہماراذ کر کررہے ہیں (یعنی پیغام نکاردینا چاہے ہیں) توزین بیٹ کہا کہ میں فدا کے حکم کے بغیر کھے نہیں کروں گی بھروہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر چلی گئیں۔اور قرآن

کے لیتن پیغام نکاح دو۔

کی آیات رسول الله ﷺ پر نازل ہو ئیں تودہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہو گئے ل اس طرح الله مجانه وتعالی نے حضرت زینب کا اپنے نبی سے نکاح کر دیا صرف اسے فرمان کے ذریعے بغیر کی ولی اور گواہ کے۔ اور اس بات پر وہ دوسری اُمہات المومنین این نفیلت بناتی تھیں اور ممتیں کہ تمہارا تو تمہارے گھر واول نے

تکاح کرایاور اللہ نے میر ا تکاح سات آسانوں کے اوپر سے ہی فرمادیا۔ ال

اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ حضرت زینب کہتی تھیں ، میں تم میں ولی اور سفیر کے اعتبار سے زیادہ معزز ہول کیونکہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والول نے اور مير انكاح الله تعالى في سات آسانون ساوير سے كرايا \_

حضرت این عباس ف ن وکر کیا ہے کہ جب حضرت زینب کورسول الله على سے نکاح كئے جانے كى خبر ملى تؤوہ تجدہ ميں كر كئيں ؟ اور ايك روايت ميں

کہ جب حضرت زینب کواللہ کی طرف سے نکاح کرائے جانے کی خبر ملی اور آیت نازل ہونے کا معلوم ہوا توانہوں نے تشکر کے طور پر دومینے کے روزے رکھنے کی نذر مان کی اور بیه خوشخری لانے والے گواس دفت پہنا ہواز پور انعام میں دے دیاہے۔ ۵

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ عظی جب ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان سے بو چھاکہ تمہارانام کیاہے انہوں نے کہاکہ "برہ" تو آنخضرت على فال كانام زينب ركه له ديا علامه ابن سعد اور ابن اثير في لكها ب كه رسول الله على في وليم میں گوشت اور روٹی کااہتمام کیا تھا۔

الله تعالی حق بات ہی فرما تا ہے .....الله تعالی کی طرف ہے" تبنی" کے ابطال کا

ل ويكف مح مسلم كتاب النكاح مديث نمبر ١٣٢٨ (منداحد ص ١٩٥٥) سالي (ص ٩/١٩) ع بیہ حدیث امام بخاریؒ نے کتاب التوحید، باب کان عرشہ علی الماء پر نقل کی ہے۔ عظیقات این سعد (ص ۱۰۳ /۸)الاستیعاب (ص ۲۰۰۷ /۲) اسد الغایه ترجمه (۲۹۴۷) م ويكھئے تهذيب الا ماء واللغات (ص ٢/٣٨٥) ۵ و مکھے انساب الاشر اف(ص۱/۴۳۶) ٢ اس حديث كوام مسلم فروايت كياب-مزيدو يكفي اسد الغابته ترجمه (نمبر ٢٩٨٧)

نی کے لئے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان پر فرض کر دی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ان لو گول کی بابت بھی تھی جو گزر چکے اور اللہ تعالیٰ کا تھم مقدر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کی سے نہیں ڈرتے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ (الاحزاب آیت نمبر ۳۹–۳۹)

پھر اللہ تعالیٰ نے ( تبنی کے خاتمہ اور اس کے اوپر متر تب ہونے والے حقوق کے بطلان اور آنخضرت ﷺ کی ختم نبوت کا ذکر کیا فرمایا۔ اور محمدﷺ تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم الا نبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الاحزاب آیت (نمبر ۴۰)

نزول حجاب ..... أم المومنين حفرت زينب كى بركات اور فضائل ميں سے ايک فضيلت بابر كت ان كے سبب سے "پردے كى آيات كانزول بھى ہے۔ يہ اس وقت ہوا كہ جب آنخضرت علي ان كادليمه فرماد ہے تصاور يمي دليمه نزول حجاب كاسب بنا۔

امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے نزول حجاب کا قصہ روایت کیا ہے اور ہم دلوں کی شبقا حکمت اور نصیحت بھرے قصہ کو امام بخاری کی سند ہے ،حضر ت انس بن مالک ﷺ کی زبانی نقل کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ

نی کریم ﷺ نے حضرت زینب نکاح کے دوسرے دن ولیمہ کا اہتمام فرمایا اور مجھے کھانے کی دعوت دینے پر مامور کر دیا گیا تولوگوں کی جماعتیں آتیں اور کھا کر چل دیتیں اور میں لوگوں کو بلا بلا کر لاتا آخر میں کوئی ایسانہ رہا جے میں بلا کر لاتا تو میں نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیایار سول اللہ ﷺ اب کوئی ایسا شخص نہیں رہا جے میں بلاؤں تو آنخضرت ﷺ نے ادشاد فرملیا کہ "کھانا اٹھالو" اور اس دقت لوگوں کی تین مکڑیاں بیٹھی آپس میں گفتگو میں مشغول تھیں آنخضرت ﷺ گھرے نکل کر حضرت عائشہ کے جرے کے پاس تشریف لائے اور السلام علیم کماانہوں نے جواب دیااور وریافت کیا کہ آپ نے نئ اہلیہ کو کیسا پایا۔ اللہ تعالی آپ کو مبارک کرے۔ چر آتخضرت على تمام ازودواج مطرات كے حجرول ميں تشريف لے كے اور وہال بھي وہی گفتگو ہوئی جو حضرت عائشہ اسے ہوئی۔

چر آتخضرت ﷺ لوٹ کر آئے اور دیکھا کہ وہ تینوں گروپ بیٹھے ابھی تک باتول میں مشغول ہیں۔ الخضرت على انتائى حيادار تھے۔ پھر مجھے نہيں معلوم كه آنحضرت ﷺ کو کس نے بتلا کہ وہ لوگ چلے گئے تو آپﷺ پھروالی لوث آئے۔ ا بھی ان کا قدم دروازے کی دہلیز پر ہی تھا کہ آپﷺ پر آثار وحی طاری ہوئے اور يردے كى آيات نازل موتيں۔ ك

یمال پردے کی آیات ہے مرادار شادباری تعالیٰ کی یہ آیات ہیں۔

"اے ایمان دالو! نی کے گھر ول میں اس دنت تک داخل نہ ہوجب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے جب کمی کھانے پر ( تو تم بیٹھے ان کے بر تنوں کونہ تکتے رہو )اور جب تنہیں بلایا جائے تو داخل ہواور جب کھانا کھاچکو نکل پڑو۔ باتیں کرنے نہ لگو۔

اس بات سے بی ﷺ کونا گواری ہوتی ہے۔ سووہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالی صاف ساف بات کئے سے کمی کا لحاظ نہیں کر تااور جب تم ان سے کوئی چیز ما گو تو یردے کے باہرے مانگا کرو، یہ بات (ہمیشہ کے لئے) تمہارے دلول اور ان کے دلول کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے اور تم کو جائز نہیں کہ رسول ایندی کے تکلیف پنچاؤ اور ندیہ جائزے کہ تم آپﷺ کے بعد آپﷺ کی بولوں سے بھی بھی نکاح کردیہ خدا کے زدیک بری بھاری (نفیحت کی)بات ہے۔ (الاحزاب آیت نمبر ۵۳)

جی ہاں یہ آیات حجاب لوگوں کی تسلیم اور نصیحت کے لئے نازل ہو کیں کہ لوگ نی کے گھرییں بغیر اجازت داخل نہ ہوں اور جب انہیں کھانے وغیر ہ پر بلایا جائے تووہ آئیں مگر کھاکر جلد مطلے جائیں گپ شپ کے لئے ندر کیں۔

ال صحیح بخاری کتاب التفسیر سورة الاحزاب (ص ١/١٢٩) صحیح مسلم حدیث نمبر ١٣٢٨) (مزيدديكهي تفير ماوردى اورابن كثير، قرطبى سورة الاحراب آيت نمر ٥٣)

يمال بيربات قابل ذكرہے كه۔

یردے کا نزول سیدناعمر بن خطاب اللہ کے موافقات میں سے ہے امام بخاری ا نے سید بااس اس اس کیا ہے کہ حضرت عمرے نے فرمایاکہ

میں نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ آپ کے ہاں "نیک و بد "برطرح کے لوگ آتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اُمّات المومنین کو پردہ کرنے کی تلقین فرمائیں۔ تواللہ تعالی نے حجاب کی آیات نازل فرمائیں۔ لے

طبقات کبری میں ابن سعد ؓ نے حضرت انس اسے نقل فرمایا ہے کہ مہلی مرتبہ آیات حجاب آتحضرت علی اور زینب کے والیمہ کے دن نازل ہو کیں یہ جحرت کایانچوال سال تھا،اللہ نے حضرت زینب ﷺ کے نکاح کومسلم خواتین کے لئے قیامت تک کے لئے باہر کت قرار دیا ،اور حوالی بیٹیول پر پردہ کو فرض قرار دے کر شرف ياكيز كى اور خلوص كا تحفه عطا فرمايا\_ ي

نی کریم ﷺ کے ساتھ غزوات و حج میں ہمر کانی ..... جب رسول اللہ ﷺ غزوۂ طاکف کے لئے تشریف لے گئے تو آپﷺ کے ہمراہ آپ کی دوشریک حیات ، حفرت أم سلمه اور حفرت زينب المستحيل اور آنخضرت على في دونول ازواج کے لئے دو خیمہ لگوا دیئے تھے اور پورے حصار طائف کے دوران آپ ان دونول خيمول كے در ميان نماز ادا فرماتے تھے۔

اور جہتہ الوداع میں حضرت اُم المومنین زینب ﷺ آنخضرت ﷺ کے ہمراہ تھیں اور آنخضرت ﷺ نے خواتین سے جبتہ الوداع میں مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اینے گھروں میں رہنااور چادر کااہتمام رکھنا"اں کے بعد آنخضرتﷺ کی تمام زوجات مج کیا کرتی تھیں مگر حضرت زینب، اور حضرت سودہ 🚓 نہیں کیا کرتی تھیں ، فرماتیں کہ ہماری سواری رسول اللہ ﷺ کے بعد حرکت نہیں کرے گی اللہ

#### طبقات ابن سعد میں ہے کہ

بخارى كتاب التقسير (سورة الاحزاب) طبقات ابن سعد (ص ١٤١/٨)مزيد ويكي الصول في سيرة الرسول (ص٢٣٦)

سع و يكيم طبقات ابن سعد (ص٨/٢٠٨) المغازي (ص١١١٥ س) انباب الاشر اف (ص١٥/٢٥)

حفرت زین اوداع کے بعد کوئی ج نمیں کیا یمال تک کہ آپ کی وفات خلافت فاروتی کے وقت میں ہوئی۔ حضرت زین ایک نے نبی کر یم علاقی کی اس وصیت پر پور اپورا عمل کیا کہ جو آپ تھا نے فرمایا تھا کہ "تم میں سے جو (زوجہ) تقویٰ کا اہتمام کرے گی کوئی غلط کام نہ کرے گی اور پر دے کی پشت کو لازم رکھ گئے وہ آخرت میں بھی میری زوجہ ہوگا۔ ا

حضرت زینب اور حضرت عائشہ اسکام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ام المومنین حضرت زینب کے بارے میں ایک واضح گواہی موجود ہے جو اپنی حثیت میں سپائی اور تعجب کی حامل ہے اور حضرت زیجے کی پاکبازی، عفت اور ایجے اظلاق کی سند ہے حضرت عائشہ کے مردی ہے کہ انہوں نے فرملیاء کہ حضرت زینب بن مجش مر سبہ میں رسول اللہ کے کردیک میرے برابر حضرت زینب میں نیخش مر سبہ میں رسول اللہ کے نزدیک میرے برابر حضرت ذینب کے زینب کے نزدیک میرے برابر حض اور میں نے زینب کے سے زیادہ کی عورت کودین میں بہتر ،اللہ سے بہت زیادہ در نے والی اور نیادہ صدقہ کرنے والی شیں بیایا۔ کے درنے والی دراست گواور صلہ رحمی کرنے والی اور زیادہ صدقہ کرنے والی شیں بیایا۔ کے

لام احمد بن حنبل ؓ نے اپی سندہے بحوالہ عروہ بن ذبیر ،حفرت عائشہ ﷺ ہے سامہ کو نقل فی میں فیاتی میں

اس گواہی کو تقل فرمایاہے۔وہ فرماتی ہیں۔

میں نے اس سے اچھی خاتون نہیں دیکھی اور نہ ہی ذیادہ صد قد کرنے والی نہ ہی بہت زیادہ صد در کے رہے بہت زیادہ خرج کرنے والی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے بہت زیادہ خرج کرنے والی زینب سے زیادہ کی کو نہیں پیا۔ اور اسی طرح کی گواہی حضرت زینب پی سے حضرت عائشہ کے بارے میں منقول ہے۔ جب واقعۂ افل میں نبی کریم کے نازے میں دریافت فرمایا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں مروی ہے ہم اس طویل قصے سے حضرت زینب والا کھڑا نقل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے فرماتی ہیں کہ نبی کریم کے نازے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ "میری ساعت وبصارت اکارت بیں دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ "میری ساعت وبصارت اکارت

ل طبقات ابن سعد (ص ۲۰۸)

ل يه مديث مسلم شريف يس ب-مزيد ديكه سراعلام النبلاء (ص ٢/٢١٣)

ہو جائیں میں نے اسے صرف خیر ہی پر پایا ہے "حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یمی خاتون ازواج رسول ﷺ میں میرے برابر (مرتبے میں) تھیں اللہ تعالی نے اشیں تقویٰ کی بدولت محفوظ رکھااور اصحاب افك ہلاك ہوگئے لے

الله تعالیٰ اُم المومنین حضرت زینب است داخی ہو وہ فتنہ سے نفرت کرتی تھیں اور وہ اس بات کی استطاعت بھی رکھتی تھیں کہ وہ اس موقع ہے جو چاہیں فائدہ اٹھا کتی تھیں لیکن انہوں نے بھلائی کی ہی بات کمی اور پچے اور انصاف کے علاوہ کچھ نہ کہا۔

یمال بیربات ذکر کرنامناسب ہوگا کہ اس گناہ گار قصہ میں ملوث ہونے والے لوگول میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول حمنہ بنت جش (جو حضرت زینب کی بہن تھیں) مطح بن بن افافہ، حیان بن بابت شامل تھا ور اس کے متبع میں افواہوں پر قائم رہنے والے صرف عبداللہ بن ابی اور اس کے متبعین ہی رہ گئے تھے اور ان تین حضر ات نے تی تو بہ کرلی تھی۔

اور حفرت حمال بن ثابت نے اپنی غلطی کا مداوا کرنے کے لئے اعتزار حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں ایک قصیدہ بھی پیش کیا اور حضرت عائشہ واقعی اس مدح کی اہل تھیں۔

حصان رزان ماتزن بويدة پاك دامن ،اور باو قار سنجيده عورت جوكن شك سے ملوث نميں جاسكتى

وتصبح غرثی من لحوم الغوافل اور وہ بے خبر عور تول کے گوشت سے بھوکی ، صح کرتی ہے

عقیلة حی من لوئی بن غالب لوی بن غالب لوی بن غالب کے قبیلے کی باشعور خاتون ہے

ا تصحیح بخاری میں سور'ہ نور کی تغییر ملاحظہ سیحجئہ مزید تغییر ابن کثیر اوریہ "اسباب نزول للواحدی" کامطالعہ فرمائیں۔

کوام المساعی مجدهم غیر زائل ج جن کی کوششیں کرم اور ان کی بررگ لازوال ہے

مهذبة قد طیب الله حیمها تمذیب سیکی ہوئی نے اللہ تعالی نے اس کے خیے کوصاف رکھاہے

وطھر ھامن کل سوء و باطل اور ہر براکی اورباطل سے اسے پاک رکھا ہے

حضرت زینب کی قدر و منزلت اور فضیلت .....رسول الله علی کے نزدیک حضرت زینب کی ایما و منزلت اور فضیلت .....رسول الله علی کے نزدیک حضرت زینب کا کابت او نچام تب قاادران کی بری حثیت تھی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ آنخضرت علی کی دوجات میں ہے آپ کے نزدیک زیادہ مر تبہ حضرت عائش، اور حضرت زینب کے اتحال مزید ہے کہ آپ کی حضرت زینب کے جمرے میں نمازیں بھی ادا فرمایا کرتے تھے اور کی بہت بری منقبت اور ان کی برکات میں ہے اس کے میں کہت سے اور ان کی برکات میں ہے اس کے میں کہت سے اور ان کی برکات میں ہے۔

یمیں ایک واقعہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کے دل میں حضرت زینب کی قدر و
منز لت اور الفت کا غماز ہے۔ وہ یہ کہ آنخضرتﷺ کا معمول تھا کہ آپ نماز عصر کی
اوائیگی کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر تمام از واج کے پاس تشریف لے جاتے اور دل جو تی
کے لئے ان سے گفتگو فرماتے اور بھی کمی کے پاس زیادہ دیر ہوجاتی تو بعض از واج
مطہرات کو فطری طور پر ناگواری محسوس ہوتی تو آیک مرتبہ آنخضرتﷺ حضرت
زینب ﷺ بنت جش کے پاس تشریف لائے اور وہال تھوڑی دیر ٹھسرے اور شمد نوش
فرمایا تو حضرت عائشہ ﷺ اور حصہ ﷺ کے دل میں عورت کی فطری غیرت اور ناگواری
نے جنم لیا۔ ہم یہ باقی ماندہ قصہ حضرت عائشہ ﷺ کی زبانی ہی پیش کرتے ہیں۔ بخاری
شریف میں یہ قصہ مفضل نہ کور ہے۔ فرماتی ہیں کہ

رسول الله على حضرت زين بنت جش كمال شهيد نوش فرماياكرت اوروبال

ٹھر اکرتے تھے میں نے اور حصہ ﷺ نے مشورہ کیالے کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ ﷺ تشریف لائین تووہ کہ دے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے

اور مجھے معافیر کی ہو آر ہی ہے (توابیا ہی کیا گیا) تو نبی کریم ﷺ نے اس بات کی تردید کی اور فرمایا کہ " نہیں بلکہ میں نے توزینب بنت جش کے ہاں شد نوش کیا ہے اور اب آئندہ میں ہر گز نہیں بیوں گا۔ "اور میں نے حصہ کے کو قتم دی تھی کہ وہ کسی کو مجمی بیر راز نہیں بتائے گا۔ کے اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد بازل ہواکہ

"اے نی جوچیزیں تم کواللہ تعالی نے حلال کی بیں انہیں کیوں حرام کرتے ہو"۔ تم اپنی بیو یوں کی خوشی اس سے چاہتے ہو ،اور اللہ تعالی غفور رحیم ہے۔ (التحریم آیت نمبر"ا") اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے قتم کا کفار ہاوا فرمایا اور از واج مطر ات نے اللہ کے حضور تو یہ کی۔

حضرت زینب کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں خشوع و خضوع کی سند عطا فرمائی اور اس سند نے حضرت زینب ﷺ کو مقام عبادت میں انتائی اونچ مرتبے پر فائز کر دیا تھا۔ عبداللہ بن شدادﷺ کارشاد نقل کیا ہے کہ آنخضرتﷺ کارشاد نقل کیا ہے کہ آنخضرتﷺ کے ارشاد میں خطابﷺ کو فرمایا کہ

"زینب بنت تجش اوّاهه (آه و زاری کرنے والی) بین تو حضرت عمر اللہ نے دریافت کیا کہ اوّاهه کا کیا مطلب۔ تو فرمایا کہ خشوع و خضوع اور اللہ کے سامنے رونے والی۔ اور بے شک حضرت ابرائیم اوّاہ منیب تھے (یعنی اللہ کے سامنے رونے والے اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے گاہ

ای وجہ سے حفرت زینب کا مقام و مرتبہ پہچانا جاتا تھا اور حفرت زینب کے دوسری ازواج مطمرات پر تین صفات کی وجہ سے فخر کیا کرتی تھیں۔ حضرت امام شعبیؓنے نقل کیاہے کہ

ا اس کی اگوارید بوہوتی ہے۔ اس کی کی صحیحہ دی تقدید برتج ہم صحیح مسلمی نم مقدر بدور دی آف

ع و تکھئے صحیح بخاری تغییر سور ہ تحریم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر ۲۲ میں اور تکھئے سیر اعلام العبلاء (ص ۲/۲۱۴) تغییر قرطبی سور ہ تحریم

ع (٢) ويكي سير اعلام العبلاء (ص ٢/٢١٧) الاستيعاب (ص ٣٩/٣) عيون الارثر (ص ٢/٣٨)

حضر تندیب فودنی کریم اللہ ہے عرض کیا کرتیں کہ میں آپ کو تین الی باتیں بتاتی ہوں اور سب کی کسی اور ذوجہ کو حاصل نہیں، ایک بیہ آپ کے اور میرے جدا تجد ایک بی بی میں دوسر بیا کہ میر الور آپ کا تکاح اللہ تعالی نے آسانوں بی میں فرمادیا تیرے بیا کہ حضرت جریان ہمارے تکاح کے سفیر تھے۔ ل

جو فخر کرنا محودے ال فخر کامقام ہے کہ حصرت زینب کوشرف قرابت داری

کااعزاز حاصل تفاادروه دوسری از ول مطهرات پرایی نسیات بین تهایکرتی تھیں کہ۔

" میں تم میں باعتبار ولی اور سفیر کے زیادہ معزز ہوں تہیں تمہارے گھر والوں نے جب کہ بچھے اللہ تعالی نے سات آسانوں کے لوپر سے رسول اللہ عظافیہ کے نکاح میں دیا۔"

حفرت اُمّ سلمہ ﷺ پر آنخضرتﷺ بہت نازاں تھے اور انہیں بہت چاہیے تھے اور حضرت زینبﷺ خود بھی انتائی نیک روزے نماز وغیرہ کثرت سے اداکرنے والی تھیں۔ یا

حضرت زینب کی تعریف و مدح ..... اسم المومنین حضرت زینب کی میں اور اس جیسی تمام خوبیال جمع تھیں اور اس وجہ سے ان کی مدح میں الفاظ منقول ہیں۔ سے ان کی سو کنوں کی زبان سے بھی ان کی مدح میں الفاظ منقول ہیں۔

حضرت اُم المومنین عائشہ صدیقہ کا جب حضرت زینب کے انتقال کی خبر ملی تو فرمایا کہ "آج ایک عبادت گزار ، محبوب خاتون جلی گئی جو بتیموں اور بیوادس کی خبر گیری کیا کرتی تھی۔" خبر گیری کیا کرتی تھی۔"

ایک اور موقع پر حفزت عائشہ کے سامنے حفزت زینب کا کا کر کیا گیا تو فرمایا کہ "اللہ تعالی زینب بنت مجش پر رخم فرمائے انہیں اس دنیا میں وہ شرف حاصل ہوا تھا جو کسی کو بھی حاصل نہیں ہوسکا ،اللہ تعالی نے انہیں اپنے نبی کے نکاح میں اس دنیا میں دیااور قرآن نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے

ل ویکھے البدایہ والنہاییة (ص۱۳۶) انساب الاشر اف (ص ۱/۳۳۵) ۲ ویکھئے تمذیب الاساء واللغات (ص۲/۳۸۵) سے حوالہ بالا

مم المومنین حفرت اُسلمہ ﷺ بھی اس مدح میں شریک ہیں فرماتی ہیں کہ "وہ ایک نیک اور دوزے نماز کی کشرت سے ادائیگی کرنے دالی خاتون تھیں۔" لے

اورای طرح بڑے علاء ، محد ثین اور مؤرّ خین نے اُمّ المومنین حضرت زینب کی مدح و ثناء میں اینے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

امام ذھي قرماتے ہيں كہ حضرت ذينب انتائى ديندار، بھلائى اور صدقہ ميں برھ چڑھ كر حصہ لينے والى خاتون تھيں۔ لله ايك اور جگه كھاہے كہ وہ دين، تقوى، ورع، سخاوت اور بھلائى كے كامول كے اعتبارے خواتين كى سر دار تھيں۔ ل

علامہ ابن کیر آنے میکتے الفاظ میں بول مدح کی ہے کہ "حضرت زینب بنت جش پہلی مہاجر خواتین میں سر فہرست تھیں اور صدقہ اور بھلائی کے کام بہت زیادہ کیا کرتی تھیں۔ ج

علامہ واقدیؓ سے امام ذھیؓ نے وہ شمادت نقل کی ہے جو اُم المومنین حضرت زینب کی فضیلت کی غمازہے وہ کہتے ہیں کہ

حفرت زیب نیک خو ،روزے اور نماز کثرت سے اواکرنے والی خاتون تھیں وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر کے اس کی آمدنی مساکین پر خرچ کردیتی تھیں۔

حضرت زینب کی کرامات اور ان کا زمد ...... ام المومنین حضرت زیب در در این کا زمد ..... ام المومنین حضرت زیب در در این کار تی در نیای رنگینیول ،مال یا اور کی چیز کی شوقین نهیں تھیں بلکہ وہ اپنا تھ سے کام کرتی تھیں وہ چڑا وغیر ہ صاف کر تیں یا تھ سے ریشم کا اون بنا کر جے دیتیں اور اس کی ساری آمدنی اللہ کے راہتے میں خرج کر دیتیں۔

ان کی کرامت اور دعائے قبول ہونے اور ان کے زمد پر بے شار دلا کل اور گواہ موجودہ بیں۔ ہم برزہ بنت رافع کی زبانی ان کے حالات پیش کرتے تھے۔

فرماتی ہیں کہ جب عطیہ نکالے گئے تو حضرت عمر بن خطاب ان کی پاس

ويكهيئة حواله بالا

عرب المراهم المرام (ص١١٦/٣)

مراعلام النبلاء (١/٢١٢)

ل البداية والنهاية (ص١٣٨)

عطیہ بھیجا۔ جب وہ ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے فرملیا۔ اللہ تعالیٰ عمر اللہ فرمایہ فرمایہ فرمایہ فرمایہ کا فیادہ حقدار ہیں۔ تو لانے والوں نے کہا یہ سب آپ کا ہے۔ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ الور اس عطیہ کو ایک کپڑے سے ڈھک دیا اور پھر جھے ارشاد فرمایا اپناہا تھ اس کپڑے کے بنچ لاؤلور ایک مٹھی بھر لواور یہ لے کر نی فلال ،اور نبی فلال کو وے کر آجاؤ۔ (یہ حضرت زینب کے کچھ اقارب اور بیتم تھے۔) حتی کہ اس کے بنچ تھوڑے بہت در ہم رہ گئے تو میں نے عرض کیا۔ اے اُم المومنین اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ ہمارا بھی اس میں کچھ حق ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چلو جتنا اس کی شخرت فرمائے۔ ہمارا بھی اس میں کچھ حق ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چلو جتنا اس کی شخرت فرمائے۔ ہمارا بھی اس میں کچھ حق ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چلو جتنا اس کی شخرت فرمایا کہ واحد تو میں نے دیکھاوہ کے عطایانہ ملیں۔ برزہ کھی ہیں کہ اس سال حضرت فرینب کے وفات ہوگئے۔ ل

طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب حضرت ذینب کے پاس یہ مال لے جایا گیا تو وہ کہنے لگیں کہ اے اللہ آئندہ میں یہ مال نہ دیکھوں ، یہ تو فتنہ ہے پھر انہوں نے اپنا قارب اور ضرورت مندوں میں یہ مال تقسیم کرادیا۔ جب یہ بات حضرت عمر کی معلوم ہوئی تو وہ بولے کہ یہ ایسی خاتون ہیں جس سے خیر ہی کی امید کی جاسکتی ہے۔ اس کے بعد وہ آئے اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام عرض کیا اور فرمایا کہ آپ نے مال تقسیم کیا ہے جھے معلوم ہے۔ پھر انہوں نے ایک ہزار در ہم انہیں جبحوائے کہ اپنی ضروریات کے لئے رکھ لیس لیکن حضرت زینب کے اے بھی غرباء اور ضرورت مندول میں تقسیم کرادیا۔ یہ غرباء اور ضرورت مندول میں تقسیم کرادیا۔ یہ

عرباء اور صرورت مندول ہیں ہے مرادیا۔ ان کے زھد کی نشانیوں میں ایک بات طبقات ابن سعد میں نقل کی گئی ہے کہ حضرت زینبﷺ بنت تجش نے تر کہ میں کوئی در ہم یادینار نہیں چھوڑاوہ چیز پر بھی

ا و يكفيخ طبقات ابن سعد (ص ١٠٩/٨) صفة الصفوة (ص ٢/٢) سير اعلام الدبلاء (ص ٢/٢١٢) فقرح البلدان (ص ٥٥٥)

و مياة الصحابته (ص٢/٢٥٥)

سکرات موت کے عالم میں صدقہ اور بھلائی کرنا یمی دنیا میں زھد اور آخرت کا سامان ہے اور کیا ڈبر دست سخاوت آم المومنین کی تھی اسی لئے یہ بات حق ہے کہ حضرت زیب اُم المساکین تھیں۔رض الله عنها)

آخری لمحات میں انہوں نے جو وصیت کی وہ یہ بھی کہ میر اجنازہ نبی کریم کی چاریائی پرلے جائے۔ اور یہ ازواج مطهرات میں سب سے پہلے عالم برزخ میں مخضرت علی سے جاملے والی دوجہ تھیں۔

جب حضرت عمر بن الخطاب کوان کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ نے منادی کو تھم دیا کہ اعلان کر دو کہ حضرت زینب کے ہاں ان کے ذور حم کے علاوہ کوئی نہ جائے اور خود بھی ان کی میت کو غیر محر موں کی نظروں سے مستور کرنے کی تگ ودو میں مصروف ہوگئے استے میں حضرت اساء بنت عمیس شے نے پیغام بھیجا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ وہ لوگ اپ مر دول کے لئے تابوت بناتے ہیں تو ان کا بھی بند کیاور اسے بھی کیڑے سے ڈھک دیا گیا۔ اس کو حضرت عمر کے بت بند کیاور فرمایا ہے بہترین خیمہ اور پالکی ہے۔

اس کے بعد منادی کے ذریعے اعلان کروادیا گیا کہ اپنی مال کے جنازے میں آجاؤاورلوگ جوق درجوق ام المومنین حضرت زینب کے جنازے میں پہنچناشر وع ہوگئے۔

<sup>ً</sup> إِ معارف لا بن قنيبه

حضرت زینب کے بھائی ابو احمد بن بیش بھی آئے وہ جنازہ کی چارپائی

یکڑے رور ہے تھے (وہ نابینا ہوگئے تھے) انہیں حضرت عمر کے نارشاد فرمایا کہ ابواحمد

چارپائی سے دور رہوورنہ لوگ تمہیں تکلیف دیں گے (اس دن بڑی شدید گرمی تھی اور

لوگوں کا ازوجام جنازہ کی چارپائی کے قریب تھالوگ کا ندھادیے کو ٹوٹے پڑر ہے تھے)

تو ابو احمد نے جواب دیا کہ اے عمر کے ایہ وہ عورت جس کی وجہ سے ہمیں ساری

بھلائیاں ملیں اور میرے آنسو اس گرمی کی حرارت کو ٹھنڈ اکر رہے بیں تو حضرت

عمر کے نے فرمایا کہ چاریائی کے ساتھ ہی رہوا

ام نودی نے ذکر کیاہے کہ حضرت زیب جنت البقیع میں مدفون ہو کیں ان کی نماز جنازہ سیدناعمر بن الخطاب نے بڑھائی۔ اور ان کی قبر میں اسامہ بن زید ہے، محمد بن عبداللہ بن مجش ہے، عبداللہ بن ابی احمد بن مجش ، محمد بن طلحہ بن عبد اللہ ، یہ حمنہ بنت جش کے صاحبزادے تھے اور یہ سب ان کے محادم تھے۔ (رضی اللہ عنم م

جس وقت حضرت زینب کی وفات ہوئی اس وقت آپ کے عمر مبارک ۵ سے ۲ مر مبارک ۵ سے ۲ مر مبارک ۵ سے ۲ مر مبارک ۵ سے ۲ میں کہل ۵ سے ۲ میں کہل خاتون ہیں جن کا تابوت بنایا گیا جس کا مشورہ حضر ت اساء بنت عمیس شانے دیا تھا۔ سے

حضرت زينب الموجنت كى بشارت الله تعالى كارشاد بـ

جواللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گااللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے اور یہ بنتی ہیں اس میں چیشہ رہیں گے اور یہ بوی کامیابی ہے۔ (سورۃ النساء آیت نمبر ۱۳)

مُم المومنین حضرت زینب نے اپن زندگی دنیاوی رنگینیوں سے دوررہ کر گزاری اور آخرت کی دنیا کی طلب گار رہیں اور اس دنیا کی زندگی کو آخریت کی زندگی

حياة الصحابة (ص ٢ ٥ ٩ ٢) انتاب الاشر انب (ص ٢ ٣٣ م))

ويكهيئ تهذيب الاساء واللّغات (ص٢/٢٨)

حواله بالا\_الاوائل للعسري (ص٢٧٢) ولائل البيوة للبيتي (ص ٢٨٥)

کے پُر کے برابر بھی نہیں تو وہ عبادت اور گوشہ نشینی کی زندگی میں مصروف رہیں

خاص طور پر جناب رسول الله عظم كاوفات كے بعد كوشه نشين ہى مو كئيں۔

أم المومنين حفرت زينب الحوا مخضرت الله عنت كى شارت ملى اوربه کہ دووفات کے بعدان سے ملنے والی سب سے پہلی زوجہ مطمر و ہول گا۔ تعجین میں سے روایت آئی ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ فرماتی ہیں کہ

نی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جھ سے وفات کے بعد سب سے پہلے وہ زوجہ آکر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ا

حفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ازواج مطمرات نے اپنے سب کے ہاتھ نايے... ليكن ہم ميں حضرت زينب الله المج ماتھ والى ثابت موئى كيونكه وه اين ماتھ ہے محنت کر تیں جو کچھ کما تیں وہ سب صدقہ کردیتیں۔

ایک اور موقع پر حفرت عائشہ ان حفرت زینب کی جنت کی بثارت اوران کی نضیلت بیان کی ہے۔ فرماتی ہیں۔

الله تعالى حفزت زينب يررحم فرمائ انسيساس دنيامين وه شرف حاصل موا جوادر کسی خاتون کو حاصل نہ موسکا کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے نی کے تکاح میں دیااور قر آن نے اس کی گواہی دی اور جمیں رسول اللہ عظے نے ارشاد فرمایا ہم سب ال کے گرد موجود تھیں کہ تم میں سے وفات کے بعد مجھ سے سب سے پہلے میری وہ زوجہ آکر ملے گی جس کے ہاتھ لیے ہول گے"اس طرح آپ عظے نے انہیں خود سے جلدی آ منے کی خوشخری سالی اور وہ جنت میں آنخضرت علیہ کی زوجہ ہیں۔ کے

حضرت عائشه صديقة الله في في المومنين كالمج باته والى زوجه كو جانخ كے لئے، اجماع اور ہاتھوں كوناسيخ كاقصه بھى نقل كياہے فرماتى ہيں۔

کہ رسول اللہ عظامی وفات کے بعد ہم سے کی کے بھی جرے میں جب ہم سب جمع ہو تیں تو ہم دیوار پر ہاتھ رکھ نایا کرتے اور ہم یہ عمل اس وقت کرتی تھیں يمال تك كه حضرت زينب كي وفات موكى حالا نكه ده چھوٹے قد كى خاتون تھيں تواس

ا به حدیث بخاری کتاب الزکاة ، اور مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ (حدیث تمبر ۲۳۵۳) ۲ ویکھئے تهذیب الا ساء واللغات (ص ۲/۳۳۵)

وقت ہمیں آنخضرت کے ارشاد کی مشاہم میں آئی کہ انہوں نے لمجہ ہم تھوں سے مراد ،صدقہ ،لیا تھااور حضرت زیب اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے چڑاو غیر ہ صاف کر تیں اسی طرح ریشم کا اون بناتیں ،اور اسے کے کرجو آمدنی ہوتی اسے صدقہ کر دیتی تھیں اور

ان کی سیرت اختام تک بنیج سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ حضرت زینب رہے۔ سے گیارہ احادیث مروی ہیں اور ان میں دو بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہیں۔

المام ذھی نے کھاہے کہ ان کی احادیث صحاحتہ میں موجود ہیں اور ان سے ان کے سیتے محمد بن عبد اللہ بن جش ، آم المومنین اُم حبیبہ کا ریب بنت ابی سلمہ ، نے

روایت کی ہیں اور قاسم بن محمد نے ان سے مرسل روایت کی ہے۔ کے اپنی مال اُم المومنین حضرت زینب بنت جش کی اس مهکتی سیرت کے

اختتام پر ہم اللہ تعالیٰ کابیار شاد دہراتے ہیں۔

ان المتقین فی جنت و نهر فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر

بے شک پر ہیز گار لوگ باغول اور نہر ول میں ہول کے بھترین مقام پر طاقتور بادشاہ کے ہال (سورة القمر آیت نمبر ۵۵)

ل و می صفحه الصفوة (۲ص ۹ ۴) تاریخ الاسلام ذهبی (۳ ص ۲۱۳) الاصابه (ص ۷ - ۳ / ۳) الاستیعاب ص ۲ / ۳۰۸) و می صفح سیراعلام النبلاء (ص ۲/۲۱۲ می ۲/۲۱۸)

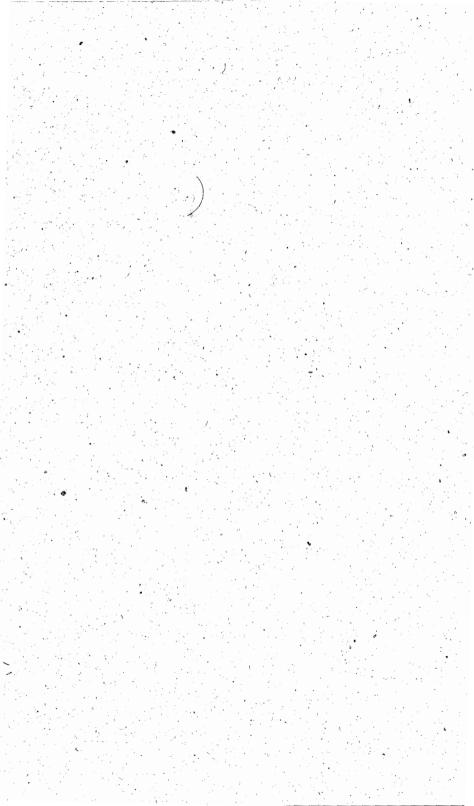

أمم المومنين عائشه بنت الصديق صالاعنا حفرت جرئیل علیہ السلام ایک ہرے کپڑے کے مکڑے پر (حفرت) عائشہ کی تصویر لائے اور فرمایا کہ بیہ آپ کی دنیاد آخرت میں زوجہ ہیں۔

مجھ پریہ تکلیف ملکی ہو گئی ہے میں نے جنت میں عائشہ کی ہشیلی کی چک دیکھی (الحدیث)



## أم المومنين عائشه بنت الصديق رض الله عنها

پاکیزہ در خت .....دهرت عمر و بن العاص الله علی سے درول الله علی ہے دریافت فرمایا کہ اور الله علی ہے دریافت فرمایا کہ اور میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ! عمر وہ نے کمااور مردول میں۔اس کاوالد (یعنی حضرت ابو بکر صدیق ہے)

نی کریم ﷺ سوائی کیزہ چیزوں کے پچھ پندنہ فرماتے تھا ہی گئے آپ نے اپی امت کے بہترین شخص اور بہترین عورت کو محبوب فرمایا۔ اور جو شخص رسول اللہ ﷺ کے ان دونوں محبوبوں سے محبت کرے گادہ یقینا اس لا کتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کو بھی محبوب ہو۔

اور حبیبارسول الله علیه ما نشه صدیقه بین جو حضرت صدیق اکبر خلیفه اول ابو بحر عبدالله بن ابی قافه رضی الله عنم کی صاحبزادی بین نباً قریشی نبیتاً کی نبوی اور آنخضرت علیه کی دوجه محترمه بین ل

حفرت عائشہ کی والدہ ماجدہ آم رومان بنت عامر بن عویمر الکتائیہ ہیں۔ان کی بهن حضرت اساء بنت ابی بکر ذات العطاقین ہیں۔ (ان کی عمر سوسال ہوئی اور یہ خود بھی اہل جنت میں سے ہیں)

حضرت عائشہ کے سکے بھائی عبدالرحمٰن اسلام کے جانبازوں میں سے تھے اور دوسری دالدہ سے ان کے دو بھائی حضرت عبداللہ کا اور محمد بن الی بکر مدر سام نبوت کے شمسوار اور مشہور لوگ ہیں۔

اس پاکیزہ گھر میں جو سچائی اور ایمان کا گھرہے حضرت عائشہ ﷺ کی ولادت ہوئی میہ جرت سے سات سال پہلے مکہ میں تولد ہوئیں اور سے اسلامی دور میں پیدا ہونے والے لوگوں میں سے بیں۔وہ خود فرماتی بیں کہ جب جھے کچھ شعور آیا تو میں نے اپنے والدین کو اسلام پر عمل پیرادیکھا۔

اس یا کیزه در خت سے حضرت عائشہ کی افزائش و نشوه نما ہوئی اور ان کی خواتین

دو صدیق .....امام سروق بن عبدالر حمٰن صدانی کونی ایک جلیل القدر محدّث تامعی بین بیرجب حضرت عائشہ رہے سے دوایت نقل کرتے تو فرماتے کہ۔ل

مجھے صدیقہ بنت صدیق ، حبیب اللہ کی حبیبہ ، اور کتاب اللہ میں جن کی برأت اتری نے مجھے مدیث سائی کہ۔

اس صدیقہ نے اپنوالدین سے سپائی کادودھ پیا۔ اور خوان نبوی سے غذاپائی تو یہ کوئی اچھنے کی بات نہیں کہ یہ خواتین میں یکتا ہوں اور رسول اللہ ﷺ کی محبت انہیں حاصل ہو جبکہ انہیں ہر طرف سے خیر کی تمام صفات حاصل تھیں۔ اور اسی لئے ان کو"صدیقہ"کالقب بھی ملا۔

ابونعیم اصبانی نے کیاخوب تعریف بیان کی ہے لکھتے ہیں۔

"صدیقہ بنت صدیق معیقہ بنت عتیق ، محبوب خدا کی حبیبہ ،سید المرسلین محمد الخطیب سے محبت کرنیوالی تمام عیوب سے متر ادلول کے شکوک سے عاری ،علام الغیوب کے قاصد جریل کودیکھنے دالی۔عائشہ متم المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنما۔

اتم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے میں علم اور فضل کے تمام فضائل جمع تھے اور اس میدان میں ان جیسی کوئی پاکیزہ مثال موجود نہیں انہوں نے دنیا میں وہ مبارک یادگاریں چھوڑی ہیں جور ہتی دنیا تک موجودر ہیں گی۔

الصدیقیہ اُم المومنین ..... وام المومنین "کاعظیم لقب انہیں اس وقت حاصل ہوا جب دی اللہ کے ذریعے نبی کریم ﷺ نے طاہرہ خدیجہ ﷺ کی وفات کے بعد ان سے نکاح کیا۔ نکاح کیا۔

نی کریم ﷺ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا جب آپ اُم المومنین سے بیہ فرمارے تھے کہ " توجھے خواب میں تین رات تک د کھلائی گئا۔

میرے پاس ایک فرشتہ ریٹم کے کیڑے میں تجھے لایااور سے کہتا کہ بیہ آپ کی

ل ديكھيڪ طلينة الاولياء من ٣٨ /٢\_ تمذيب الاساء والكفات ص ٢/٣٥١

زوجہ ہے اور میں تیرے چرے سے پر دہ ہٹاتا تووہ تم (عائشہ ) تھیں۔ تو میں ہے کہتا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو پور اہو کررہے گا۔ ل

الله سبحانه و تعالی نے حضرت عائشہ اسے خیر ( بھلائی )کاارادہ فرمایااور احمیں آنخضرت علقہ کی ذوجہ بنانے کے تیار کیااور اخمیں بلند مقام و مرتبہ عنایت فرمایا اور آنمیں بلند مقام و مرتبہ عنایت فرمایا اور آنمین بلند مقام ان کی والدہ کو یہ کروصیت فرماتے کہ۔"

اے اُم رومان عائشہ کوا چھی تربیت دواور اس میں میر اخیال کرو۔"

اور جب مناسب و فت آیا تو آپ ﷺ تشریف لائے اور حفرت عاکشہ سے عقد کر لیا اور چار سو در ھم مہر مقرر فرمایا۔ اور حفزت صدیق اکبرﷺ کو اس رشتہ سے خوش نصیبی حاصل ہوئی اور انہیں بمترین چیز حاصل ہو گئی۔

اور جب حفرت صدیق اکبر کے آنخضرت کے کا معیت میں مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تواس ہجرت مبارکہ کے بارے میں حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے گھر انے کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اور جب رسول اللہ کے مدینے پہنچ گئے تو پھر اپ گھر والوں کو لانے کیلئے آدمی جھیجے اور حضرت ابو بکرنے بھی حتی کہ دونوں خاندان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے اور اصاطے میں مدینہ میں پہنچ گئے۔

اور الله تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی دلمن کو ایک مبارک انعام و احسان سے سر فراز فرمایا کہ جب ان کا اونٹ بدک گیا تو اُم رومان ہے۔ بہتی ، اوہ میری بیٹی ، اوہ میری دلمن ، اور بھراچانک اونٹ رک گیا اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور بیر قافلہ آسانی سے مدینے میں واخل ہو گیا اور حضرت عائشہ ہے اپنے والد کے گھر انے کے ساتھ "دارنی حارث بن خزرج" میں اثریں۔

مبارک گھڑی ..... جرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی "بدر" میں مدد فرمائی اور مدینہ کی گلیوں اور مضافات میں اس عظیم نصرت کی خوشی دوڑگئی اور شوال کے میننے میں حضرت عائشہ دوالد کے گھرے اپنے "بیت زوجیت" بیٹ منتقل ہو کیں جو نبوت کا گھر اور وحی اترنے کا گھر تھا۔ رسول اللہ عظیم نے

ل ديكي الفتح الرباني صفحه ٢٢/11

حضرت عائشه كو "أم عبدالله" كى كنيت عطافرمائي-

جب حفرت عائشہ کی رخفتی ہوئی اس دفت آپ نوعمر تھیں اور آخر تھیں اور آخرت اس بات کا بہت لحاظ فرماتے۔ اور حفرت عائشہ دوسری بجیول کے ساتھ گڑیا سے کھیلا کر تیں اور آنخضرت کے ساتھ کے ساتھ کے کہا تھا کے کہا تھا کے بلوا تھیجے۔ حضرت عائشہ کے ایش خوثی پر آنخضرت کے کہ مسرت کو بیان فرماتی ہیں کہ۔

ایک مرتبہ آخضرت ﷺ میرے پاس تشریف لائے تومیں لڑکیوں کے ساتھ گڑیا ہے کھیل رہی تھی آپ ﷺ نے پوچھاکہ یہ کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ سلمان علیہ السلام کا گھوڑاہے اور اس کے پُر تھے۔ یہ سن کر آپ ﷺ ہٹس پڑے۔ لے

جبیبہ طبیب علی مسیم المومنین حفرت عائشہ صدیقہ ایک حمین و جمیل خاتون تھیں اور جمیل خاتون تھیں اور جمیل خاتون تھیں اور جمیل کی اور خاتون تھیں اور خاتوں کی اور نہ جس کی اور نوجہ سے کی۔ لام ذھی کھتے ہیں کہ

مجھامت محمدید میں سے بلکہ مطلقاً تمام خواتین میں سے ان جیسی عالمہ کا معلوم منیں۔اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے نی کھی کی ذوجہ ہیں دنیاد آخرت میں۔ تو اس سے اور کوئی فخر کی بات ہو سکتی ہے۔ ع

حبیبۂ حبیبﷺ کی برکات میں سے ایک بات میہ ہے کہ ان کا تجرہ معصبطوری" تھا کیونکہ اس تجرے میں آپ ﷺ پر بہت زیادہ وقی اترتی تھی۔ تو یہ اس حبیبہ اور تجرے کی شان ہے۔

حفرت عائشہ کی محبت کا آنخضرت کے دل میں بڑامر تبدومقام تھااور اس درجہ تک سوائے اُم المومنین حفرت خدیجہ کے کوئی نہیں پنچ سکا۔ صحابہ کرام پہمی اس مبارک منزلت سے واقف تھے۔ اس لئے ان کی بہت ذیادہ عزت و توقیر کرتے اور مزیدیہ کہ دوسری اُتھات المومنین بھی حفزت عائشہ کے اس مرتبے کی قائل تھیں اور ان سب میں بہلانام اُم المومنین اُم سلمہ رضی اللہ عفاکا ہے۔ فضائل عائشہ صدیقہ است حضرت اس المومین عائشہ صدیقہ کو وہ واضح فضائل عائشہ صدیقہ دو اضح فضائل عاصل تبیں ہوئے اوران فضائل مضائل حاصل تبیں ہوئے اوران فضائل میں سے ہم فضیلت الی ہے جو کسی بھی عورت کو آسان کی بلندیوں تک پہنچادے۔

حفرت عائشہ کوجو نضائل حاصل ہوئے ہم ان کی بابت خود آنمی کی زبانی معلوم کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے تو نضائل ایسے ملے جو بی بی مریم بنت عمر ان کے علاوہ کی اور کو خبیں دیئے گئے۔ ل

ا جبرئیل علیہ السلام میری تصویر لے کر ازے اور حتی کہ رسول اللہ ﷺ کو بیہ تھم ہوا کہ وہ جھے سے نکاح کریں۔ اور جھ کنواری سے نکاح فرمایا اور میرے علاوہ کمی کنواری سے نکاح نہیں فرمایا۔

۷ \_ آنخضرت علی گردوح قبض کی گیاس وفت ان کاسر میری گودیس تھا۔
۳ \_ اور میرے جرے میں آنخضرت علیہ کی قبر بنائی گئے۔

۳ - ملائکہ (فرشتے)میرے گھر میں آتے جاتے اور میں آنخضرت ﷺ کے لیاف میں ہوتی اور وی نازل ہو جاتی۔

• ۔ میں ان کے خلیفہ اور صدیق کی بیٹی ہوں۔ ۲ ۔میرییا کیزگی کی گواہی آسان سے نازل ہوئی۔

> \_ مجھے پاک چیزول میں بهترین خلقت میں ڈھالا گیا۔

مجھے مغفرت اور رزق کریم کاوعدہ کیا گیا۔

اور چیخ عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیه نے حضرت عائشہ کا اس بات پر اور مراطف قصیدہ لکھاہے۔

> انی خصصت علی لسان محمد بصفات برتحتهن معانی

مجھے محمدﷺ کی زبان سے چند نیک صفات کی خصوصیت دی گئی جن

کے چند معانی ہیں۔

الفضائل كلها

الي

وسبقتهن

سبقى والعنان عناني اور میں ان کے ساتھ تمام فضائل میں سبقت لے گئی ہی جیت میری جیت ہےاور فوقیت میری فوقیت ہے۔ زوجي رسول الله زوجني وحباني میرے شوھر رسول اللہ ہیں جن کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا

الله نے میر اان سے نکاح کر ایا اور مجھے تحفہ دیا۔

المختار رآني اور ان کے باس جبریل امین میری تصویر لائے تو مختار نے جب مجھے ويكحاليند كرليابه

السروالا علان اور میں احمدﷺ کے ساتھی اور ان کے راز اور اعلان کے وقت کے محبوب صدیق کی بیٹی ہوں۔

حفرت عائشہ اللہ کے نضائل میں ایک بی کریم علی کی ان سے مشہور محبت ے اور اس پر بیربات دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام اپنے ھد لیاعام طور ہے حضر ت عائشہ کی باری والے ون بھیجا کرتے تاکہ آنخضرت علیہ خوش موں اور جب سی کے یاں صدید کی چیز بھی موجود ہوتی تب بھی وہ اسکو حضرت عائشہ ﷺ کی باری والے دن کے لئے مؤخر کے رکھتا۔ تو بعض ازواج نبی عظے نے اس بات کا تذکرہ جناب اُتم المو منین من سلمہ ﷺ کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو کہیں کہ وہ لوگوں کو صدایت کریں کہ نبی کریم ﷺ جمال بھی ہوں وہاں انہیں ھدیہ بھیجا جائے۔ تویہ بات حضرت اُسم سلمہ ﷺ نے آنخضرت ﷺ کے گوش گزار کردی تو آپ ﷺ خاموش رہے انہوں نے دوبارہ کمی پھر بھی آپ ﷺ خاموش ہے جب تیسری مرتبہ کی تو آپﷺ نے فرمایا کہ اے اُم سلمہ! مجھے عائشہ ﷺ کے بارے میں تکلیف مت دو پس خدا کی قتم میں جب تم میں

ے کی کے لحاف میں ہو تاہوں تو مجھے وحی نہیں آتی سوائے عائشہ اللہ علیہ کے۔ ا

حضرت عائشہ کامقام ومرتبہ نبی کریم ﷺ کے ول سے معلوم ہو سکتاہے کہ اور بیر انتہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے انعامات میں سے شار کیا جاسکتا ہے اور

حضرت فائشہ خودان نعمتوں کے بارے میں فرماتی ہیں کہ

اللہ نے مجھے بہت ساری خصوصیات دیں ان میں سے ایک یہ آنخضرت ﷺ کی وفات میرے جرے میں میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے ہوئی۔ ع

حضرت عائشہ کی خصوصیات ..... الله منین حضرت عائشہ صدیقہ کی بہت می خصوصیات کی بناپر رسول اللہ ﷺ کے ہال ان کامر تبہ بہت می خصوصیات کی بناپر سول اللہ ﷺ کے ہال ان کامر تبہ بہت بلند تھااور اسی وجہ ہے آخضرت ﷺ نے ان کی میں نضیلت بتلات ہوئے فرمایا کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ ""

اور حضرت البو بكر الله كى طرح كون موسكتا ب كياده صديق اكبر الله في كريم على كے خالص دوست نہ تھے۔اور وہ كون تھا كہ اگر في كريم على كمى كو خليل بناتے تو اى كو بناتے۔ كيا دوست بارش كى طرح نہيں ہو تاكہ جمال آئے نفع پہنچائے۔ اللہ تعالى ان اشعار كے قائل بررحم فرمائے۔

لاتفضل على العتيق صديقا صديقا المختار فهو صديق احمد المختار على عتيق بركسي اور دوست كو فشيلت مت دے وہ تو احمد المخار عليہ كي تقديق كرنے والے بس۔

وان ارتبت فی الاحادیث فاقراء ثانی اثنین اذهما فی الغار اوراگر مختے احادیث میں شک ہو تو آیت

لی سے صدیث بخاری و مسلم میں ہے مزید دیکھتے صفتہ الصفوۃ (ص ۲/۱۹)
علی سے حدیث بھی متفق علیہ ہے۔
علی اس صدیث کو انام مسلم نے روایت کیا ہے
علی اعتبی حضرت ابو برکے القاب میں ہے ہے۔

" ثاني اثنين اذهما في الغار (الاية)

نی کریم علقے نے حضرت عائشہ کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ

عائشہ کی فضیلت دوسری عور تول پرالی ہے جیسے کہ ٹرید کی فضیلت دوسرے

كھانوں پرل

حفرت عائشہ کے فضائل میں سے ایک ہیہ بھی ہے کہ وہ آنخفرت ﷺ کے ساتھ غزدہ نی قریطہ میں تھیں وہاں جریل علیہ السلام نے انہیں سلام پیش کیا۔ آنخفرتﷺ نے فرمایا۔اے عائشہ! یہ جریل میں اور یہ تمہیں سلام کمہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ ﷺ نے جواب دیا وعلیہ السلام ورحمتہ اللہ۔یارسول اللہ! آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہی

آم الموشین حفرت عائشہ کے فضائل محدود نہیں ہیں اور ان کے لئے یہ فضیلت کا فی ہے کہ قرآن خاص طورے اننی کی وجہ سے بھی نازل ہو تار ہااس سے بری فضیلت ہو ہی نہیں سکتی۔

حضرت عائشہ کے جھادی کر دارکی جھلکیاں .....ان صفحات میں سیرت آم المومنین عائشہ کے میں شامل ہونے والی برکات میں سے وہ مسکتے دکتے کھات ہیں جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد میں گزارے۔

اور جو بات جرت سے مطلنے پر مجبور کردی ہے وہ یہ ہے کہ مہم المومنین عائشہ اللہ منین عائشہ اللہ منین عائشہ اللہ عام خاتون کی طرح جہاد میں شریک ہوتیں اور یہ شرکت ان حدود میں ہوتی جو شرح نے جائزر کھی ہیں مشلاً پانی پالنا ،مریضوں کی مرہم پٹی اور کھاناوغیرہ تیار کرنا۔وغیرہ خروہ احد میں مشرت عائشہ بیلی اپنی گردن پرر کھ کر مجاہدین کو پلانے کے لئے لا تیں یہ اس وقت "صغیر الس" تھیں لیکن پہلی مرتبہ اس غزوہ میں شریک ہوئی

ل بیر حدیث علی علیہ ہے ۲ بیر حدیث بخاری شریف میں کئی جگہ اور مسلم اور ابو داؤد میں بھی ہے اور مزید دیکھئے الدر المتور للیبو طی (ص ۱۷/۱۷)

تھیں۔ حضرت انس بن مالک ہے آم المومنین کی اس غزوہ میں کار گزاری کو یوں بیان فیار ترین

میں نے عائشہ بنت الی بکر ہاور اُم سلیم ہے کو دیکھادہ گھو تکھٹ نکالے ہوئے تھیں مجھے ان کے پادک میں پڑے پازیب نظر آرہے تھے وہ ڈول بھر بھر کر لا تیں اور مجاہدین کو پلاتیں جب دہ خالی ہو جاتا تو بھر اسے بھر کر لاتیں اور لوگوں کو پلاتیں۔

جاہدیں و پرای سبدرہ میں اور اور است اور دو میں درور دی رہا ہے۔

غزوہ خندق میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شخاعت نایاب اور جرائت
مشہور ہے حتا کہ حضرت عمر بن خطاب کے خان کی جرائت کو چرت سے دیکھا جب

وہ پہلی صفول کے قریب تھیں۔ حضرت عائشہ کے خود بیان کرتی ہیں کہ میں خندق
کے دن لوگوں کو تلاش کرنے نگلی۔ تو میں نے زمین پر چلنے کی آوازیں سنیں تو دیکھا کہ
سعد بن معاذ اور ان کے جیتیج حارث بن اوس اپنااسلحہ وزرہ اٹھائے چلے جارہے ہیں۔
سعد میرے قریب سے گزرے انہوں نے لوہے کی زرہ پنی ہوئی تھی جس کے
سعد میرے قریب سے گزرے انہوں نے لوہے کی زرہ پنی ہوئی تھی جس کے
کنارے نکلے ہوئے اور میں حضرت سعد کے اطراف جو زرہ سے خالی تھے۔ ہے
گھر اُر ہی تھی اور حضرت سعد لووں میں بہت زیادہ لمبے چوڑے شخص تھے وہ یہ اشعار

لبث قلیلا یدرك الهیجا حمل گوڑا سا تھر جا! انجمی سخت لڑائی آنے والی ہے۔ ما احسن الموت اذا حان الاجل جب وقت پورا ہوجائے تو موت كتى انجمی ہے۔

میں دہاں سے چلی اور ایک باغیج میں جا پینی دہاں سلے سے چند مسلمان موجود سے اور دہاں میں ایک محض نے خود پہنا ہوا تھا۔ حضرت عمر ہے کئے کہ تم کیوں آگئیں تم تو بہت بهادر ہو تمہیں کیا کہ سخت لڑائی مویالڑائی سے علیحدگی ہو۔وہ مجھے برابر یو نمی ملامت کررہے حتی کہ میں نے یہ تمناکی کہ زمین بھٹے اور میں اس میں جلی جاؤں۔اتنے میں اس شخص نے اپناخود اٹھایا تووہ طلحہ بن عبید اللہ تھے وہ کئے گئے اے عمر 1 آج تو تم نے حد ہی کردی ہے اور آج فرار کمال

ہے سوائے اللہ کی طرف دجوع کے لے میر نہ

اور جب آنخضرت علی غروہ بنی مصطلات کے لئے نکلے تو حضرت عائشہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملا تھااور اس غروہ میں حضرت عائشہ کا براکڑ اامتحان بھی ہوا۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنی عنایت سے ان کی مدو فرمائی اور وہ ایات آج تک اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کی مبارک گواہی کے ذریعے نکل آئیں اور وہ آیات آج تک ان گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنانام اور یاد بلند کرنے کا تھم دیا ہے اور ہر گھر اور روئے زمین پر ہر علم کے گھر میں تلاوت ہور ہی ہیں۔

حضرت عائشہ اور مصیبت عظیم .....اسلام کی ترقی اور فتوحات کو دیکھنےوالے منافقین کو کئی کئی رہے جو کئی جگہ منافقین کو کئی کئی تر ہوئے دیکھ رہے جو کئی جگہ تک نہیں پار ہی تھی تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق یہ پروگرام بنایا کہ نبی کریم ﷺ کو کوئی سخت چوٹ دی جائے اس لئے انہوں نے اُمّ المومنین حضرت عائشہ ہے پر بردا عظیم بہتان لگادیا۔

عبدالله بن سلول نے جس دن سے اسلام کے بارے میں ساتھااس دن سے اس کے دل میں نفاق اور حسد پیدا ہوگیا تھا وہ اسلام اور نبی کریم ﷺ کے خلاف مسلسل ساز شیں کرتار ہتا تھا لیکن اللہ تعالی کی حکمت منافقین کی گھات میں رہتی تھی اور انہیں لگام دیئے رہتی اور ذلیل اور رسوا کرتی رہتی تھی۔

واقعة افک کی دجہ سے اہم المومنین عائشہ صدیقہ کے دل پر بردادر دناک اثر ہوا اور ان پر بیت نبوی اور بیت ابو بکر پر بیداد قات برے سخت گزرے جو تقریباً ایک ممینہ پر محیط تھے۔ حق کہ قرآن کریم اس پاک دامن صدیقہ بنت مدین رسی اللہ عماکیلئے برأت لے کرنازل ہوا۔

اور بیر برأت مومن صفوان بن معطل جنہیں اس واقعہ میں ملوث ہونے کا بہتان لگایا تھا کے لئے بھی بڑی مبارک گواہی تھی اس طرح منافقین نے ایک جھوٹی

ل و يكي البداية والنحاية (ص ١٢٣) تغير ابن كثير آيت نمبر (٢٧ سورة الاحزاب) تاريخ اللام ذهبي (ص ٣٢٢/٢ ١٠١ الطبقات الكبري (ص ٣٢٢/٢)

بات کو بہتان بناکر لگایاجو آخر تک ان منافقین کے ساتھ رہے گا۔

آنے والی سطور میں ہم بیت نبوی ﷺ اور حضرت عائشہ کے تذکرے کے ساتھ کچھ وقت گذاریں گے تاکہ اللہ کی طرف سے اس مرکی ہوئی گواہی کودیکھیں۔ معزز قارئین۔ یمال میں یہ پند کرول گاکہ ہم واقعۂ افک کے ساتھ تربیتی اللی کی جھلک دیکھیں اور اس کے تناظر میں تربیت قر آنی تربیت نبوی اور عورت اور قوم

کے بارے میں فرمودات سے متعارف ہول۔

منافقین کی ملامت .....اللہ تعالی نے اسپےرسول اور ان کے صحابہ کو بڑی عظیم فتح عطا فرمائی تھی اور غزوہ نی مصطلق کی اس فتح ونصرت نے منافقین کے ول کینہ اور نفرت سے بھر دیئے اور ان کے دلول میں غصہ شاید ان کی جانوں کو لے لیٹا تو انہوں نفرت سے بھر دیئے اور ان کے دلول میں غصہ شاید ان کی جانوں کو لے لیٹا تو انہوں نے اپنی نفاق کی فیکٹری سے تیار کروہ یہ بہتان اُم المومنین حضرت عائشہ حبیبہ رسول سے بھی برلگادیا۔

اور جس شخص نے اس بہتان کی اشاعت کی وہ فاس اور گندا شخص منافقین کا سر دار عبداللہ بن ائی بن سلول تھا۔ اور یہ اندھافتنہ مسلمانوں کے اس معاشر ہے کوشدید دھیکا لگاسکتا تھا منافقین نے اس کی ترویج کی اور بہت سے کمز ور ایمان والے حضر ات اس کی تردید بھی نہ کر سکے قر آن کریم میں انہی کو شاعون کہا گیاہے۔ (سور ہ تو بہ آیت نمبر ۷ م)

کین اللہ تعالی نے اس حادثہ ہے ادب کا ایک درس بلیخ دینے کا ارادہ فرمایا اور اس میں نفاق اور منافقین کے لئے سخت سزا بھی رکھی گئی۔ اس طرح اس میں ام المومنین کے لئے بردی عظیم کرامت عزت اور شان رکھی گئی اور یہ کہ ان کی اس شان کو "ہرگندگی ہے یاک اور طاہر ،اھل ہیت میں واضح کیا جائے۔

<u>ان کا کیاحال ہے۔</u>

معزز قار کین! حدیث افک سحجین کتب سنن کتب سیرت اوراس طرح کتب نقاسیر میں سور و نورکی تفییر میں بیان ہوئی ہے اور اسے بذات خود اُم المو منین حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کے چند فقرات کو دیکھتے ہیں اور یہ بخاری کی

روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ

ہم مدینے آگئے مینے کے شروع میں، میں بیار ہوگئ اور لوگ آپس میں اصحاب افک کی بابت کیا کرتے تھے اور مجھے کچھ پتہ تک نہ تھالہ لیکن میری تکلیف میں اس بات سے مزید اضافہ ہو جاتا تھا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی عادت میں وہ دل چسپی نہیں پار ہی تھی جو میں اپنی پہلی تکالیف میں دیکھتی تھی اور جب رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لاتے تو تیار دارے یوچھ لیتے کہ ''ان کا کیا حال ہے۔''اور پھرواپس چلتے جاتے۔

"ان کا کیا حال ہے" یہ جملہ حفرت عائشہ کے لئے پہلی تی مجت سے خالی جملہ تھا اور اس میں وہ پہلی تی حجابہ تعلقہ اللہ اللہ تعلقہ ت

ایک ورد ناک خبر ..... حفرت عائشہ کا کوافک کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے غزوہ بی مصطلق ہے دائیسی کے بعد فضاؤں کو کچھ بدلا بدلاساپایا تو وہ اپنے والد کے گھر چکی گئیں اور پھر رات میں وہ قضائے حاجت کے لئے تکلیں تو آئی مسطح بن اثاثہ بن عباد قریثی نے انہیں اھل افک کی باتوں کے بارے میں بتایا تو وہ بہوش ہوتے ہوتے رہ گئیں اور دورات اور دن مسلسل روتی رہیں اور نیندان کی اڑگئی اور شاید ان کاروناان کاول پھاڑ دیتا۔ ہم بقیہ حدیث بھی انہی کی ذبانی سنتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ

اس دوران نبی کریم ﷺ ہمارے ہال تشریف لائے انہوں نے سلام کیا پھر تشریف فرمانہ ہوئے سطح کیا پھر تشریف فرمانہ ہوئے سطح اور ایک مہینہ گزر چکا تھامیرے بارے میں کوئی ارشاد خداوندی بھی نہیں ہوا تھا آپ سطح میں بارے میں کوئی ارشاد خداوندی بھی نہیں ہوا تھا آپ سطح شمادے بارے میں پچھاس اس طرح کی باتیں کپٹے بیں اگر تم ان سے بری ہو تواللہ تعالی تممادی براً تنازل فرمائے گا

اور اگرتم نے گناہ کیا ہے تواللہ سے استغفار کرواور توب کرو کیو تکہ جب بندہ ایے گناموں کاعتراف کر کے توبہ کر تاہے تواللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر تاہے۔ الله اكبر بي كتا عظيم كلام تها ليكن-عسى الكرب الذى امسيت

یہ جو میں نے کرب میں وقت گزارا ہے۔ یکون وراء فرج قریب اس سے آگے کشادگی قریب ہے۔

بهترين صبر اختيار كرنى مول .....أم المومنين حفرت عائشه هاي حبيب مصطفی ایک کی پوری گفتگو کے دوران سر جھکائے بیٹی رہیں اوران کی آنکھوں سے آنسو بدرے تے جب بی کر یم ای نے اپن بات ختم کی تو مجلس پر خاموشی چھا گئ اور ان کے آنسو تھم گئے اور ان میں جرأت پيدا ہو گئے۔ فرماتی بيں كه ميں نے اينے والد كو كماكه آپ جواب دیں توانموں نے کماخدا کی قتم میرے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں رسول الله عظ كو كياجواب دول توميس في اليي والده سے كماائي است جواب ديس تو انہوں نے بھی میں کما۔ تو پھر میں نے کما کہ میں نوعمر لڑکی ہوں اور ذبیادہ قر آن پڑھی ہوئی بھی نہیں لیکن خدا کی قتم میں اتنا جانتی ہوں کہ تم لو گوں نے بیہ باتیں سنی ہیں اور یہ تمارے دلول میں جم گئ ہیں اور تم لوگ اس پر یقین کر بیٹھے ہو۔ اس لئے اگر میں تہیں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور حالا نکہ اللہ جانیا بھی ہے کہ میں بے گناہ ہول کین تم لوگ یقین نہیں کروے اور اگر میں اعتراف کرلوں حالا نکہ اللہ جانا ہے کہ میں بے گناہ موں " توتم میری بات پر یقین بھی کرلو کے خدا کی قتم میں آپ لوگوں کو کہنے ك لئے حضرت يوسف عليه السلام كے والد كے قول كے سوائچے شيس ياتى انهوں نے فرمایا تھا"کہ میں بھترین صبر اختیار کرتا ہول اور جو کچھ تم کمہ رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ مددگارے۔ (سور کا یوسف آیت نمبر ۱۸)

الله تعالیٰ کی پاکیزہ گواہی ....اب حقیقت واضح ہونے اور فتنہ کے اندھروں کے

زائل ہونے کاوقت آچکا تھا۔ جب حضرت عائشہ دنے اپنی بات ختم کرلی تواللہ تعالیٰ نے سات آسانوں کے اوپر سے ان کی بے گناہی نازل فرمادی اور پیر برأت اللہ رب العالمین کی مرزدہ تھی۔ حضرت عائشہ درماتی ہیں کہ۔

الله كى فتم المجھى رسول الله ﷺ وہاں سے بلے بھى نہ تھے اور نہ ہى كوئى اور گھر سے باہر گيا تھا۔ حتى كه الله تعالى نے ان پر وحى نازل فرمائى ان كى پيشانى عرق آلود ہونے لكى حالا نكه سر ديوں كے دن تھے يہ وحى نازل ہونے كى نشانى تھى كه وحى كے بوجھ سے آپ لينے ميں شر ابور ہوجاتے تھے۔

جب یہ تیفیت ختم ہوئی تو آنخضرت ﷺ خوشی سے ہنس رہے تھے اور آپ
ﷺ نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ "اے عائشہ اللہ تعالی نے تمہیں بے گناہ قرار دے دیا
ہے۔ "تومیری والدہ نے کہا کہ آنخضرتﷺ (کے احترام میں )کھڑی ہو کر شکر یہ
اداکرو۔ تومیں نے کہا خداکی قتم میں نہ ان کی لئے کھڑی ہوں گی اور اللہ کے سواکمی کا
شکر نہیں کروں گی۔ اور اللہ تعالی نے دس آیات نازل فرمائیں۔ ان الذین جا ووا
بالافك الابلة (سورة نور آیت) لے

تواس طرح الله تعالیٰ کی گواہی اُم المومنین حضرت عائشہ کے لئے نازل ہوئی ان کے گھر کو پاک کرنے ، نبی کریم ﷺ کے اعزاز واکر ام اور آل ابی بکر کی توقیر و عزت کے لئے۔ ان لوگوں پر بہت بڑا صدمہ گزر گیا تھاجس نے انہیں لرزادیا اور ان کے قدم اکھاڑ دیئے تھے۔ حضرت عائشہ ہاس حالت کو یوں بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قتم میں کسی ایسے گھر کو نہیں جانتی جس پر آل ابی بکر جیسی مصیبت نازل ہوئی ہو۔

اس طرح الله تعالی نے مومنین کواپنے فضل د کرم سے عزت عطا فرمائی اور منافقین کی ساز شوں کوانمی پرلوٹادیا۔ منافقین کی ساز شوں کوانمی پرلوٹادیا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ؒ نے حضرت عائشہ ﷺ کی گفتگو کو بڑے خوبصورت پیرائے میں پیش کیاہے۔ فرماتے ہیں۔ و تکلم الله مالله العظیم بعجتی

ل یه حدیث مکمل مطالعه کے لئے ملاحظه سیجے بخاری شریف (ص۲/۲) مزیددیکھتے اسباب النزول للواحدی (ص۲۲۵)الدرالمتور (ص۲/۱۳۰)

تى فى محكم القرآن الله نے میری یا کی دلیل بیان کی اور میری برأت محکم قر آن کریم میں والله فى القران قدلعن الذى بعد البراء ة بالقبيح رماني اور الله نے قر آن میں اس شخص پر لعنت کی ہے جورات کے بعد مجھے

گنراالزام لگائے۔ والله فضلنی وعظم حرمتی وعلی لسان نبیة برانی

اور الله نے مجھے فضیلت دی اور میری عزت کو عظمت عطا فرمائی اور ایخ نبی کی زبانی مجھے بری قرار دیا۔ واللہ وبخ من اداد تنقصی

افکاً و سبّح نفسه فی شانی ل اور الله ناس ملامت کی ہے جو میری تنقیص کرنا چاہے الزام لگا کر اور الله نے میری شان میں اپنی سیع بیان کا ہے۔

یہ وہ گو نگاہمر ہ فتنہ افک تھا جے منافقین کے سر دار ابن سلول نے بریا کیا تھا اس كى اور اس كے متبعين كى كوششول كو الله في رسوا فرمايا اور أم المومنين عائشه على صديقة اورديكر أمهات المومنين كى حفاظت فرمائى الله تعالى فرمات بير اولنك مبرّوون ممايقولون لهم الأية سورئه نور (آيت تمبر٢٧)

یدلوگ بری میں ان کے بارے میں کی جانے والی باتوں سے

<u>مبارک گواہیاں .... اللہ تعالیٰ نے اُم المومنین عائشہ صدیقہ ﷺ کے لئے ہے گناہی</u> اور پاکیزگی کی گواہی دی اور ان کے پاک دامن ہونے پر وہ گواہی دی کہ اسے زمانہ کی گردش مناند سکے گی اور اللہ تعالی نے ان کے مقام کوبلند فرمایا اور مومنین کے دلوں میں

ا دیکھے کتاب الحاس المجتمد (ص ٩٣) اور به مجی کما گیاہے که به قصیده ابوعمرو بن مویل بن محمد بن عبداللد الاند کی کاہے۔

عظمت رہے گی حتی کہ اللہ تعالی زمین اور اهل زمین کاوارث بن جائے۔

نی اکرم علی نے بھی ان کے بارے میں فضل اور خیر کی گواہی دی ہے۔

اور اهل نضیلت کو صرف اهل نضیلت ہی پیچائے ہیں اور نبی اکرم ﷺ سے زیادہ کون افضل ہو سکتا ہے۔ آنخضرتﷺ فرماتے ہیں

كه "خداك فتم مين في الإ اهل من صرف خير بي خيريائي إلى المالية

اور دوسری اقتمات المومنین بھی حضرت عائشہ کے بارے میں پاکیزگی کی گوائی دیتی ہیں کئی آم المومنین سے حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی نازیبابات منقول نہیں۔ حضرت زیب بنت جش کا بڑا عظیم باشعور اور برکت کی خوشبو والا موقف تھا آنخضرت کے خوص کے نزول سے پہلے ان سے حضرت عائشہ کے بارے میں یو چھا توانہوں نے فرمایا۔

" میں اپنی ساعت و بصارت کی حفاظت کرتی ہوں میں نے ان میں سوائے خیر کے کوئی بات نہیں پائی۔ ۲

حضرت حمان بن ثابت شئے آم المومنین حضرت عائشہ شئے جارے میں ایک قصیدہ کما جس میں انہوں نے ان کی پاکدامنی اور بعض فضائل کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

حصان رزان ماتزن بريبة وتصبح غرثى عن لحوم الغوافل ياك دامن سنجيده بحب يرشك نهيس كياجا سكتالوروه غافلات كي وشت سے بھوكى مجائھتى ہے

حفرت كبيشه بنت رافع ٢٠ رسى الله عنه (بيه حفرت سعد بن معاذ ﷺ كى

ل ویکھے الفنول لابن کیر (ص۱۸۲) مع بیر حدیث تفصیل سے دیکھنے کے لئے سرہ ام المومنین دینب بنت بجش ای کتاب میں ملاحظہ کریں۔ معر ت کبید بنت رافع کی سیر سامی کتاب میں ملاحظہ فرما میں۔

والده محرّمه بین )حضرت عائشه کی مدح مین ان کی فضیلت اور ان کی طبیعت کی ایکزگی کوبیان فرماتی بین۔

تتقی الله فی المغیب علیها نعمة سترها ما یریم اس کی غیبت کرنے میں اللہ سے ڈرووہ اللہ کی نعمت ہے جو اس کا قصد کرے (ملنے کے لئے) اسے خوشی ہوگی

خیر هدی النساء حالا و نفسا واباً للعلا نما ها کریم این مال اور نفس اور والد کے اعتبارے خواتین میں بھتر ہے بلندی کے لئے اس کی پرورش ایک معزز شخص نے کی ہے۔

للموالی اذارمو ها بافك احدتهم مقامع و جحیم جانے والول کے لئے جب وہ اسے جھوٹا الزام لگائیں تو انہیں ہتھوڑوں اور جنم کی سزاملے گی۔

لیت من کان قد قفا هالبسوء فی حطام حتیٰ یسول اللنیم لے کاش کہ وہ جس نے انہیں جھوٹا الزام لگایا تھااس دنیا میں مرتا تاکہ وہ کمینہ گراہ نظر آتا۔

حفرت عردہ بن زبیر اللہ حضرت عائشہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ کے قصہ افک کے علادہ دوسر سے فضائل نہ ہوتے تب بھی قصۂ افک ان کی فضیلت اور بزرگ کے مرتبہ کے لئے کافی ہو تا۔ اس لئے کہ اس کے بارے میں قرآن نازل ہواہے جو قیامت تک تلادت ہو تارہے گا۔ کے

قر آن کے ساتھ دوسری بار .... جاری روحانی مال اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی برکات میں سے آیک آیت ہم کا نزول بھی ہے جو انمی کے سبب مسلمانوں کی آسانی کے لئے نازل ہوا۔ امام بخاریؒ نے حضرت عائشہ کے واسطے سے نقل کیا ہے وہ فرماتی ہیں۔

ل و کھنے جمع الزوائد (ص۹/۲۳۵) کے ویکھنے اسدالغابتہ نمبر (ص۷۸۵)

ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کی سفر میں تھے جب ہم" بیداء مقام" یاذات الحیش پر پنچ تو میر اہار لوث گیا تو آنخضرت ﷺ نے اے ڈھونڈ نے کے لئے قافلہ روک لیاسب لوگ رک گئے وہاں پائی بھی نہیں تھااور نہ ہی لوگوں کے پاس تھا تولوگوں کے حضرت ابو بحر ہے کیا کہ " آپ دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ نے کیا کیا ہے۔ اس نے نبی کر یم ﷺ سمیت سب لوگوں کور کوالیا ہے اور نہ یمال پائی ہے اور نہ ہی لوگوں کور کوالیا ہے اور نہ یمال پائی ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس ہے۔ یہ من کر حضرت ابو بکر ہم میرے پاس آئے اور آنخضرت ﷺ لوگوں کے پاس ہے۔ یہ من کر حضرت ابو بکر ہم میرے پاس آئے اور آنخضرت ﷺ میری دان پر سررکھ سورہے تھے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر کے بیے خواب ڈا ٹنااور کہا" خوب کیا کئے تمہارے۔ "اور انہوں نے مجھے پہلو میں کو نچیں بھی ماریں مگر رسول اللہ سے ارام فرمانے کی وجہ سے میں ملنے سے باز رہی۔ پھر آنخضرت سے بیدار ہوئے اور صبح ہوگئ اور پانی نہ تھا تو اللہ تعالی نے تیم کی آیت نازل فرمائی۔ ل

ام ذھی گھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لئے رخصت نازل فرمائی توسیدنا ابو بر میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے مخاطب ہوئے "خداکی قتم میری بیٹی توبہت مبارک ہے۔ تے

میں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے تمهارے اس روکنے کی برکت سے مسلمانوں کو کیا برکت اور آسانی میسر فرمائی ہے۔

حفرت اسید بن حفیر ف نے اس موقع پر تاریخی کلمات اوا کئے فرمانے لگے اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے تم میں برکت عطا فرمائی ہے اے آل ابی بکر تم لوگ مسلمانوں کیلئے برکت ہی برکت ہو س

اور جب آیت تخیر (جس میں اُتھات المومنین کواللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یار سول اللہ ﷺ میں ہے کسی ایک کو چننے کا اختیار دیایا تھا) نازل ہوئی تو اُم المومنین حضرت عائشہ کا کر دار برکت قناعت اور پاک دامنی کو ظاہر کرنے دالا تھا۔ آنخضرت

ک دیکھئے میچے بخاری (ص ۱ / ۱۴) مزید دیکھئے تغیر ابن کثیر (ص ۱ / ۳۱) سیر اعلام النبلاء (ص ۱ / ۱۷۰) افتح الربانی (ص ۱۲ / ۱۲۳) ع سیر اعلام النبلاء (ص ۱ / ۱۷۱) علی یہ حدیث بخاری شریف (ص ۱ / ۱۲) پر ہے اور مزید دیکھئے سیرت طبیہ (ص ۲ / ۱۲۷)

ﷺ نے انمی سے پوچھنے کی ابتداء کی (یہ ان کے مرتبہ اور بزرگی کی وجہ سے تھا ) آپ ﷺ نے فرملیا کہ میں جمہیں ایک بات کمنے لگا ہوں تم اس کاجواب دین میں جلدی نہ کرنا۔ حق کہ اینے والدین سے شورہ کر لو۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی اپی ازواج سے کمہ دو کہ اگرتم دینا چاہتی ہو تو آؤمیں جمہیں پچھ مال دے کر ر خصت کردوں اور اگرتم اللہ اور اس کے رسول اور مر دار آخرے کو چاہتی ہو تو اللہ تعالی نے بھلائی کرنے والیوں کے لئے اجر عظیم تیار کرر کھاہے (پارہ نمبر ۲۱)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں کماکہ میں حمل بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کرول میں تواللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ لے پھر فرماتی ہیں کہ باقی ازدواج نے بھی یہ کیا جو میں نے کیا تھا۔

محبوب کی جدائی ..... برکت اس المومنین حفرت عائشہ صدیقتہ کی ذندگی کے تمام ادوار میں موجودر بی خاص طور پر رسول اللہ علیہ کے ساتھ گزاری ہوئی ذندگی میں انہیں عظیم شرف حاصل ہوااور وہ شرف آنخضرت علیہ کی خدمت اور آخری مرض میں ان کے جرے میں ہونا۔ جو تمام دوسری از دواج مطرات کی اجازت کے ساتھ تھا انہوں نے اجازت وے دی تاکہ آب جمال پند فرما میں وہال مقیم رہیں۔ اور پھر رسول اللہ علیہ کی وفات بھی انہی کے جرے بی میں ہوئی۔

حضرت عائشہ صدیقہ پھوفات نی کوردایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں اور شرف میں سے جھے ایک بیرشرف نصیب ہوا کہ رسول اللہ عظیہ میرے جمرے میں میرے دن میں میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے فوت ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے وقت ان کے اور میرے تھوک کو جمع فرمادیا وہ یوں کہ میرے ہاں عبدالر حمٰن (حضرت عائشہ کے بھائی) آئے ان کے ہاتھ میں

ل یہ حدیث متنق علیہ ہے بخاری (ص ۱/۱۳۱) تغیر ابن کثیر (ص ۸۹/۳)الدرالمنثور (ص ۸۹/۳)الدرالمنثور (ص ۸۹/۲۹)

مواک تھی اور آپ ﷺ بھے ایک لگائے ہوئے تھے میں نے دیکھاکہ آپ ﷺ مواک کی جانب دیکھ رہے ہیں تو میں سمھ گئی کہ آپ مواک کرنا چاہ رہے ہیں میں مواک کی جانب دیکھ رہے ہیں تو میں سمھ گئی کہ آپ مواک کرنا چاہ رہے ہیں میں نے بوچھا میں مواک لول۔ تو آنخضرت ﷺ نے اشارے سے ہال کی میں نے مواک کی تو وہ آپ ﷺ کو سخت محسوس ہوئی میں نے پوچھا سے نرم کر دول۔ آپ نے اشارے سے "ہال" فرمایا تو میں نے انہیں نرم کر کے دی اور میرے سامنے ایک نے اشارے سے ہراکورا تھا آپ اس میں بار بار ہاتھ ڈال کر گیلے ہاتھ کو چرے پر لگاتے فرماتے۔ لا الله الا الله ان للموت سکوات کہ موت کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر آپ بی تھے ہو گیا اور ارشاد فرمایا فی الرفیق الاعلیٰ حق کہ روح قبض ہو گئ اور ہاتھ نئے ہو گیا ا۔

(صلى الله عليه و على آله )

نی کریم ﷺ کی وفات ایساسانحہ تھاجس نے عقلوں کو بیکار کر دیااور دل پھٹنے لگا اور نفوس اپنی حالت کھو بیٹھے اور لوگ ان کی حالت کے بارے میں متحیر ہوگئے۔ کیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عضا ثابت القلب اور ہوش میں رہیں اسی طرح حضرت ابو بکر جسی ثابت القلب اور ہوش مند رہے اور الن دونوں صدیقین کا کر دار" تا قابل فرام ش"

نی کریم ﷺ "بیت صدیقہ "میں مدفون ہوئے توانہیں دونوں جمانوں کانٹر ف حاصل ہو گیااور ان کا حجرہ قیامت تک کے لئے نبی کریم ﷺ پر درودوسلام پ سے آنے والوں کے لئے قبلہ بن گیا۔

ان فضائل میں ہے جو حضرت عائشہ ﷺ کی خصوصیت تھے آپ نے خواب دیکھا کہ تین چاند ٹوٹ کر ان کے حجرے میں آن گرے ہیں تو اس پر سیدنا ابو بکرﷺ نے فرمایا کہ اگر تیراخواب سچاہوا تو تیرے گھر میں اھل زمین میں سے سب سے افضل لوگ دفن ہول گے۔

جب نی کریم ﷺ کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر ﷺ نے (وفن کے بعد) اِ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور دیکھئے البداییڈ والنھا پیڈ (ص ۵ / ۲۳۰) دلائل البنوۃ میم قل (ص ۷ / ۲۰۷) ا نہیں فرمایا کہ ''یہ ان چاندول میں ہے ایک ہے اور سب سے افضل نے لے بچراس کے بعد خود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ﷺ اس میں دفن ہوئے یوں تنین چاند پورے ہوگئے۔

حضرت عائشہ پر ہونے والی برکات میں ایک یہ بھی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ان کے گھر اور جمرے کو پہند فرماتے تھے۔ اس بارے میں آنخضرت ﷺ کاار شاد گرامی ہے کہ "ہرنی کی اپنی محبوب ترین جگہ پروفات ہوتی ہے کے اور ہی ہوا۔

ای طرح ان کا جرہ و نیا میں حدیث شریف کی تعلیم کا پہلا مدرسہ شار کیا جاتا ہے حضرت عائشہ ہے۔ خود نی کریم ﷺ سے برکتوں والاپایزہ علم حاصل کیا اور ای طرح حضرت ابو بکر ہے، حضرت عاصمہ حضرت خاطمہ ہے، حضرت معدہ ہے، حضرت خرہ بن عمر والا سلمی اور جدا مہ بت وصب سے ان علوم کو حاصل کیا اور خود ان سے ایک کثیر مخلوق نے جن کا شار نہیں علم کی خوشہ چینی کی۔ امام ذھی ؓ نے ان روایت کی تعداد ذکر کی ہے جو صحابہ تا بعین ، ایمل بیت اور خدام بیت نبوی پر مشمل ہے اور وہ تقریباً سوتک جا بہنچتی ہے۔

حضرت عائشہ کی مرویات کی تعداد دو ہزار دوسودی ہے۔ بخاری د مسلم نے ان کی ایک سو پھتر روایات پر انقاق کیا ہے اور صرف بخاریؓ چوّن (۵۴)احادیث میں منفر د ہیں اور امام مسلم نے انترروایات اکیلے ذکر کی ہیں۔ ۳

اور آنخضرت ﷺ سے کثرت سے روایات نقل کرنے والے صحابہ کا ذکر

ل انساب الاشر اف (ص ۵۷۲) ت سير اعلام الهبلاء (ص ١٣٩ـ١٣٩) ت ويكيسة الجنبي لابن الجوزي (ص ٩٢) تهذيب الاساء والكفات (ص ٣٥١/٢٥)

فائدے سے خالی نہ ہو گاہدہ ہیں جن کی روایات ہزاروں میں ہیں۔

ا ـ سيد ناابوهريره عبدالرحمٰن بن صر الدوس الله ان سے پانچ ہزار تين سوچيمبر احادیث مروی ہیں۔

٢\_سيدنا عبدالله بن عمر بن الخطاب، ان سے دو ہزار جے سو تمي احاديث مروی ہیں۔

س\_سید ناانس بن مالک ان سے دوہز ار دوسوچھیا ی احادیث مروی ہیں۔ سم من المومنين حضرت عائشہ صديقه ان سے دوہزار دوسودس احاديث

۵\_سیدناعبدالله بن عباس ان سے ایک بزار چھ سوساٹھ احادیث مروی

٢ ـ سيد ناجار بن عبد الله انصارى الله ان سے ايك برار پانچ سوچاليس احاديث

ے۔سیدناسعد بن مالک یعنی حضرت ابوسعید الخدری ان سے بھی ایک ہزار مانچ سوچالیس احادیث مروی ہیں۔

بعض فضلاء نے ان ساتوں حضرات کے ناموں کواشعار میں بیش کیا ہے۔ سبع من الصحب فوق الألف قدنقلوا سات صحابہ نے ایک ہزار سے زیادہ نقل کی ہیں من الحديث عن المحتار خير المخار ﷺ کی احادیث۔ مصر کے بمترین شخص ابوهريرة سعد جابر وه ابوهريره 🚓 سعد جابر 🐞 اور صدیقه و این عمال کذا این عمر یا عائشہ صدیقہ کاور ابن عماس ای طرح ابن عمر کے نے

ل شذرات الذهب (ص١/١٦١ ٢ ٢٦١) مطبوعه داراين كثير ל בוניונ(ו/מרץ\_ברץ)

جنت کی خوشخر ی<sub>ا</sub>یےوالی خواتین ۱۷

حضرت عائشہ اور علم .....امام ذھی نے ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ امت مسلمہ کی خواتین میں علی الاعلان سب سے زیادہ فقیہ تھیں۔

اور بیبات حقیقت پر ہی مبنی ہے کیونکہ ان کی نشود نماسچائی کے گھر میں ہوئی اور زندگی نبوت کے گھر میں گزری اور یہ نبوت کے صاف اور خالص چشمے سے سیر اب ہو کیں۔ اسباب نزول قر آن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا حجرہ میں وحی اترنے کی جگہ تھی۔ تواس میں کوئی تعجب نہیں کہ وہ امت کی خواتین میں سب سے زیادہ فقیہ ہوں۔ اس وجہ سے ان کا علم پھیلا اور ان کا فضل شہروں میں پھیلا اور حضرت عائشہ کے فرائض (وراثت) سنن اور فقہ کی معرفت میں سب سے فوقیت لے کھئی

الم مروق سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت عائشہ فرائض (وراثت ) کے مسائل بخوبی جانتی تھیں۔ توانہوں نے جواب دیا کہ قتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے نبی اکر م ﷺ کے اصحاب میں سے مشاکع کوان سے وراثت کے مسائل پوچھتے دیکھاہے۔

اور حفرت عروہ بن زبیر (جو حفرت عائشہ کے بھانجے تھے ) کے بارے میں حفرت قبیمہ بن نویب نے رشک کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ حفرت عائشہ کے گھر میں داخل ہونے میں مہر پر غلبہ رکھتے تھے اور حضرت عائشہ اللہ لوگوں میں سب بردی عالمہ تھیں لے

ان کا زهد اور کرم ..... ام المومنین حضرت عائشہ دهد کے اعلی در جات پر دنیا کے اعراض اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے فائز ہو چکی تھیں اور دہ الی ہی تھیں جیسا کہ ابو نعیم اصبائی نے "حلیتہ الاولیاء "میں لکھا ہے کہ وہ دنیا سے بیز ار اور اس کی رنگینیوں سے بے خبر اور اپنی محبوب چیز یعنی اعمال کے کھونے پر دونے والی تھیں۔

وہ زھد میں ضرب المثل تھیں جس طرح سخاوت میں ضرب المثل تھیں دیکھا کہ ان کی پیشانی عرق آلودہے اور ان کے لیسنے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ تو انہوں نے ابو کمیر الهذ کی شاعر کے کلام سے اس کی مثال دی۔

واذا نظرت الى اسره وجهه برقت بروق العارض المتهلل اورجب بين اس كے چرے كے خدوخال پر نظر ڈالٹا ہوں تووہ حيكتے بادل كى روشنى ہوتا ہے۔

اور حفرت عائشہ اگر کمی شاعر کے اس شعر سے تمثیل بیان کرتی تھیں۔
یجز یك او یشی علیك وان من
جو مجھے جراء دے یا تیری تعریف كرے اور وہ
النبی علیك بما فعلت كمن جزى لے
جو تیری تعریف تیرے كام كے بدلے كرے اس طرح ہے جيے كوئى بدلہ ہے

اور شاعری کی بھترین جھلک وہ ہے جب ان کے والد حضرت ابو بکر کا وقت نزع قریب آیا تو انہوں نے بیا شعار پڑھے۔

لعمرك مايعنى الثراء عن الفتر حيرى عمر كى قتم دولت كرورى (ياموت) سے بچا نهيں سكى۔
اذا حشر جت يوما وضاق بها الصبر جس وقت سائس خرخرا جائے اور تجھے صبر مكرنا مشكل ہوجائے تو حضر ت ابو بكر اللہ ميرى بكى! السے مت كموبلكہ يہ آيت راھو۔

وجاء ت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت (منه تجر سورة ق آيت تمبر19)

اور آپیجی موت کی سختی (نرع کاوقت) یه ده دفت ہے جس سے تو چ نمیں

مكتابه

اور جب ان کے بھائی عبد الرحلٰ فوت ہوئے یہ وہال گئیں انہیں و کھے کر متم بن نویرہ کے اینے بھائی کے لئے کھے اشعار پڑھے۔

> و کنا کندمانی جذیمة برهة من الدهر حتی قبل لن يتصدعا اور جم ايک عرصه تک جذيمه کے پهاڑول کی طرح ساتھ تھے حتی که کما گيا کہ الگ نه ہول گے۔

فلما تفرقنا كافى وما لكا لطول اجتماع لم بنت ليلة معالى الحول اجتماع لم بنت ليلة معالى أور جب بم جدا بهو كئة تو كوياكه مين اور مالك لم عرص جمع رہنے كے بعد بم نے ايك رات بھي ماتھ أي كرادى ور بم آخر مين ايك مهكتى بات اله كر گفتگو ختم كرتے ہيں كه ني كريم الله عام من عائش الله كوزهر بن حباب شاعر نے يہ اشعار پڑھے

ادفع صعفه الایحل بك صعفه این کروری روا نمین ہوگی۔
اینی کروری دور کر تجھے کروری روا نمین ہوگی۔
یوما فعدر که عواقب ماجنی
اس دن جب تیری خطاول کا انجام تجھے پکڑے گا۔
یعزیك اویشی علیك وان من
تحقی بدلہ دے یا تیری تعریف كرے اور جو
اثنی علیك بما فعلت کمن جزی
تری تعریف كرے تیرے كی كام كے بدلے ، توابیا ہے جیے كوئی بدلہ دے۔
یہ من كر آپ تیگ نے فرمایا اے عائشہ شاعر نے تی كما" اللہ تعالی اس كاشكر

ع البداية والنهلية (ص ٨٩/٤) ل اعلام النهاء (ص ١٢٠/٣)

الله تعالی عام شعبی پررخم فرمائے جو حضرت عائشہ ﷺ کے تفقہ علم اور اوب سے برے متعجب تصاور فرمائے۔ سے برے متعجب تصاور فرمائے۔

تمهار اادب نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے ا

اُم المومنین اور طب ..... اُم المومنین حضرت عائشہ اللہ کے بارے میں طب کی معرفت بھی منظول ہے اور اس بارے میں «محضرت عردہ بن زبیر کا تجب کرنا بتاتا ہے انہوں نے اپنی خالہ کو کہا۔

اے امّال! میں آپ کی قیم و فراست سے متعجب نہیں ہوتا میں کہتا ہول کہ آپ زوجۂر سول اور حضر سابو بھر ہے گی بٹی ہیں اور نہ میں آپ کے شاعری کے علم اور تاریخ سے واقفیت سے متعجب ہوتا ہول کہتا ہول کہ آپ حضر سابو بھر ہے گی بٹی ہیں اور وہ دنیا کے بوے عالم تھے۔ لیکن جھے آپ کے علم طلب سے چر ت ہوتی ہے یہ آپ کو کیے آگیا۔

حفرت عروہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے کندھے پرہاتھ مارااور فرمانے لکیس کہ اے عربیہ (عروہ کی تصغیر) حضرت بی کریم ﷺ اپنی آخری عمر میں کافی بیار ہے اور مختلف جگہوں سے عرب کے وفود ان کے پاس آتے تھے تو آنخضرتﷺ کو تھکادت ہوجاتی تھی اور میں ان کاعلاج کیا کرتی تھی۔ توبیہ ان کی برکت سے مجھ کو بھی آگیا۔ یا

حضرت عائشہ ﷺ کے اس بارے میں بے شارا قوال بھی ہیں جو ان کی امور پر تعلیم میں حسن اور قوت ملاحظہ پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امنیں فنم فراست عطافرمائی تھی۔

ان کا ایک ارشادیہ بھی ہے کہ جو محض تھجور طاق عدد کھائے گا اسکو تکلیف نہ
دے گی علادہ ازیں یہ بھی ارشاد منقول ہے کہ بیداری تین آدمیوں کے لئے جائز ہے
نماز پڑھنے والا عجس کی شادی ہوئی ہو ( یعنی دولہاد لہن ) سافر عادر ان تین آدمیوں
کے لئے بیداری کو جائز کہنا در اصل بیداری شب کے انجام اور اس کے نقصانات کی

ل انساب الانثر اف (ص ۱۹۱۲) مو <u>محس</u>الحلية (ص ۵۰/۲) مير لها المبنيانو (ص ۱۸۲۱) مجمع از دائد (ص ۱۳۲۲ لفتر ما بی (ص ۱۳۳/۲۳) ع سيون الاخبار (ص ۲۰۲۳) على حواله بالا(ص ۱۳۱/۱) جی ہاں! جتنے بھی اقوال اُم المومنین حضرت عائشہ سے منقول ہیں وہ سب ان کے عظیم فہم اور پختہ عقل کی نشاندہی کرتے ہیں جو انہیں نبوت کے فیف اور قرآن کریم سے حاصل ہوئی تھی۔

حفرت عائشہ اللہ کے اقوال ذرین کواگر سونے کے پانی سے لکھاجائے تو بھی کہ ہے فرماتی ہیں کہ "تعلد (سوت کا تنے کا آلہ )عورت ہاتھ میں مجاہد فی سبیل اللہ کے ہاتھ میں نیزے سے بہتر ہے۔ ا

ان کااکی بھترین ارشادہے کہ "رزق کوزین کے ہر ھے میں طاش کرو۔" اللہ تعالیٰ کی رضا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ "جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والاکام کیاس کی تعریف کرنے والے لوگ بھی اس کی برائی کرنے والے بن جائیں گے۔"

ان کاایک خوبصورت اور جرت انگیز ارشادے کہ تمہیں اللہ کی طرف ہے کوئی اچھی چیز نہ ملے تو بھی یہ تھوڑے سے گناہوں سے بہتر ہے۔ جو چاہے کہ وہ بے انتنا محت کرنے والے سے آگے نکل جائے تواس کو گناہوں کی کثرت سے بازر ہناچاہئے۔ ایک مرتبہ ان سے بوچھا گیا آدمی غلطی پر کب ہو تاہے۔ فرمایا کہ جب وہ شمجھے کہ میں اچھا کر رہاہوں۔ سے

حضرت عائشہ ﷺ چونکہ افقہ الناس اور سب سے بردی عالمہ تھیں۔وہ انصار کے بارے میں ان کے اچھااور نیک ہونے میں ایک عظیم رائے رکھتی تھیں فرماتی ہیں کہ جب کوئی عورت دو نیک انصاریوں کے گھر دل کے در میان ہو تواہے اس بات سے بے پرواہ ہو جانا چاہئے کہ وہ اپنے والدین کے گھر رہے۔ گ

انیابالاشراف (۱۱۸/۳) کے املاکانیاء (۱۱۸/۳)

إ ديكيف وفيات الاعمال لا بن خلكان (ص ١٦/٣)
 عيون الاخبار (٣٣/٣) صفة الصفوة (ص ٣٢/٢) الزهد لامام احمد (٢٠١)

حضرت عائشہ خلفاء راشدین کے دور میں ..... ام المو منین حضرت عائشہ کا خلفاء راشدین کے دور میں ان کے شایان شان مرتبہ حاصل تھا اور فقتی ، تشریعی معاملات میں ان سے رجوع کیا جاتا تھاای طرح مسلمانوں کی زندگی میں مخلف طبقہ بائے زندگی کے مسائل میں بھی حضرت عائشہ مرجع و مرکز تھیں اور آپ مسلمانوں میں پیش آنے والے واقعات سے اپنی کم و بیش ستر سالہ زندگی میں دور نمیں رہیں اس بارے میں ان کے اہم کر دار واقعات بہت مشہور ہیں اور حضرت عثبان کی کی شھادت بارے میں ان کے اہم کر دار واقعات بہت مشہور ہیں اور حضرت عثبان کی کی شھادت کے بعد پیش آنے والے سیاس اور اجتماعی حالات میں آپ کا کر دار معروف واہم ہے۔

اور تاریخ میں ایسے بے شار واقعات ہیں جنہوں میں اُم المومنین حضرت عائشہ کے ان حالات کی بہترین تصویر اور واضح جملک چھوڑی ہے۔ ا

ام المو منین کی جدائی .....ام المو منین نے اپنا آخری وقت آپنچنا محسوس کر لیا تھا اس کے وہ دار آخرت میں پہنچنے والوں سے ملنے کے لئے بے چین تھیں آخر کار مرض نے شدت کی اور آپ صاحب فراش ہو گئیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس فی نے اندر آنے کی اجازت ما تگی۔ آپ نے اجازت دے دی وہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابن کے سربانے آپ کے جی تیجے عبداللہ بن عبدالر حمٰن تشریف فرما تھے۔ حضرت ابن عباس نے فلی فرمایا کہ امال مبارک ہو نبی کریم تھے سے آپ کی ملا قات ہونے میں صرف دوح اور جسم کا تعلق باقی ہے۔ پھر ابن عباس فی نے آپ کی ملا قات ہونے میں شروع کردیے اور جسم کا تعلق باقی ہے۔ پھر ابن عباس فی نے آپ کے فضائل بیان کرنا شروع کردیے اور جب کافی دیر ہوگئی تو آپ نے فرمایا۔

اے ابن عباس بس کروقتم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں او چے ہی نہوتی۔ یا ۔ تو چاہتی ہول کہ میں کاش کچھ بھی نہ ہوتی۔ یا

حضرت عائشہ کے منگل کی رات میں قوت ہو ئیں اور یہ سن 58ھ تھا جو 678عیسوی کے مطابق ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک انتر سال کی تھی آپ کو جنت البقع میں نمازوتر کے بعدد فن کیا گیا آپ کے جنازے میں احل عوالی بھی شریک سے اوروہ یہ کمہ رہے تھے کہ ہم نے کی رات میں اسنے زیادہ آدمی نمیں ویکھے۔ نماز کے حزید تفاصل کے لئے دیکھے (املام النساء (ص۳۰/۳)

ال حزید تفاصل کے لئے دیکھے (املام النساء (ص۳۰/۳)

جنازہ حضر ت ابو حریرہ ہے۔ نے پڑھائی اور آپ کی قبر میں آپ کے محارم ازے لے۔ آپ کی وفات کا مسلمانوں کی زندگی پر بڑا گہر ااثر ہوااور لوگ بہت غزرہ تھے حق کہ امام مسروق فرماتے ہیں کہ اگر ممانعت نہ ہوتی تو میں اُم المومنین پر نوحہ قائم کہ واتا ہے۔

میر اعلام البلاء میں امام ذھی ؓ نے لکھا ہے کہ حضرت اُم ؓ سلمہ ﷺ نے بہاوگوں کو حضرت عائشہ ﷺ کے لئے چیج چیج کرروتے ساتو فرمانے لکیس کہ خداکی فتم حضرت ﷺ کو محبوب تھیں۔

مسرے عاسہ دو مرتے ہو کو اسے ریادہ استرے ہے ہو جوب یں۔
علامہ بلاذری نے اپنی کتاب انساب الاشر اف میں لکھاہے اس سلمہ ہے، کہنے لگیں۔
اللہ آپ پرر حم کرے آپ کی مغفرت کرے اور آپ کو جنت میں ٹھکانہ عطافرہائے۔
حضرت عاکشہ ہے کے لئے فخر کو اتنا ہی کافی ہے کہ علماء و فقہاء اور مؤر خین وغیرہ الن کے فضائل کی اشاعت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے اور آج تک ال کے فضائل کی اشاعت کررہے ہیں۔

حضرت عائشہ اللہ کے لئے جنت کی بشارت .... اللہ تعالی کارشاد ہے کہ "بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اللہ تعالی انہیں ان کے ایمان کی بدولت ایس جنتوں کی طرف رہنمائی دے گا جس کے ینچے نہریں بہتی ہیں۔ ان کی پکار اس میں سبحانك اللهم اور ان کا ملنا اس میں "سلام" (کے ساتھ )ہوگا اور آخری پات ان کی الحمد للدرب العالمین ہوگی۔ (سورہ یونس آیت نمبر ۱۰)

مُم المومنین حفرت عائشہ کے خواتین اسلام میں سب سے زیادہ مشہور خاتون ہیں اور اگر مشہور نہ بھی ہوتی تب بھی وہ اسلام اور مسلمین پر ان کی زندگی کے تمام شعبول میں برکت کا باعث تھیں خاص طور پر عہد نبوی ﷺ میں کہ یہ آنخضرت ﷺ کی آنکھول کے سامنے بلی بڑھیں اور پھر عالم اسلام کی ایک مثالی خاتون بن گئیں۔ حضرت عائشہ ﷺ نی کریم ﷺ کی ہر داحت کا خیال دکھاور ان کے آدام

ل حوالابالا (ص ۸/۷۷) تمذیب الاساء والگفات (ص ۳۵۲/۲۳) ت دیکھتے سیر اعلام السبلاء (ص ۳/۱۸۵)

کے لئے تمام دسائل کو بروئے کار لائیں اسی دجہ ہے انہیں کئی مرتبہ متعدد مواقع میں جنت کی بشارت حاصل ہوئی۔

ان بشار توں کا ایک واقعہ بیرے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام ہرے کپڑے کے مکڑے میں ان کی شبیہ لائے اور آنخضرت علیہ کو فرمایا کہ بیہ آپ کی دنیاو آخرت میں زوجہ ہوں گی۔ کے

دوسر ی *حدیث میں حضر*ت عائشہ ﷺ خودا*س بشارت کے بلاے میں بت*لاتی ہیں۔ فرماتی ہی*ں کہ* "میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ عظم آپ کی جنت میں ہویال کون ہول گی۔ تو الخضرت الله في ارشاد فرماياكه تم ان من ساكيه مو- توحفرت عائشه فرماتي بين

کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شایدیہ اس لئے ہے کہ آپ نے میرے علادہ سی كوارى لركى سے نكاح نميں فرمايا۔ ك

آب ﷺ کے اس ارشاد گرای میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی تمام ازواج مطرات انشاء الله جنت كي خوشخرى يان والول ميس شامل بير

حضرات صحابہ کرام کے دلول میں بیاب یقین کو پہنچ چکی تھی کہ اُم المومنین حضرت عائشہ علیہ کو اللہ تعالی کی طرف سے تکریم اور جنت کی عظیم بثارت حاصل ہو چکی ہے اس لئے ایک مرتبہ حفرت عمار بن ماسر ﷺ منبر پریہ فرمارہے تھے کہ یہ ( تعنی حضرت عائشہ ﷺ) بلاشبہ نی کریم ﷺ کی دنیاد آخرت میں زوجہ ہیں۔ اور ایک روایت میں جنت میں کے الفاظ منقول ہیں۔

ام احرائے حضرت عائشہ عللہ کی بشارت کوذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نبی كريم ﷺ نے ارشاد فرمايا كه به ميرے لئے آسان بك ميں جنت ميں حضرت عاكشه السي كى مقيلى كى سفيدى دىكھ سكول ي

اور آخریس بیات که بیر کچھ مبارک لمحات ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ

ير حديث جامع زندى من باب المناقب من عديث نمر (٣١٨٣) ديكھئے سپر اعلام النبلاء (ص ۲ / ۱۴۵)

یہ حدیث بخاری شریف میں باب الفتن میں اور ترمذی میں باب المناقب میں درج ہے۔ يَكُمُّ طِيقات ابن سعد (ص ٨ /٣ ٤) طلية الاولياء (ص ٢ /٣ ٣)

ديكهيئا لفتح الرباني صفحه 111 البداية والنفاية (ص ٩٦/٨)

کی سیرت کے ساتھ گزارے میں بیامید کرتا ہوں کہ جھے اس کے بیان میں ضرور توفق ني كاساتھ نصيب مواہے۔

ادراس سے پہلے کہ ہم حفرت عائشہ صدیقہ اللہ کا سیرت سے رخصت ہول

ہم اللہ تعالیٰ کابیہ ارشاد تلاوت کرتے ہیں۔

ان المتقين في جنت و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدره

سورة القمر آیت نمبر ۵۵،۵۴۔ يشك متقين جنتول اور نسرول ميس مول كيسيح مقام برطا قتور بادشاه كبال



## حضرت فاطمه بنت رسول الله علية

نى كريم على فاين صاجزادى كوفرمايا کیاتم اس پر داضی نمیں ہو کہ تم جنت کی خواتین کی سر دار بنو۔"

(مدیث شریف)

أتخضرت اللهان فرمايا

"ایک فرشته از ااور اس نے مجھے خوش خبری دی که فاطمه جنت کی خواتین کی

(مدیث شریف)



## فاطمه بنت رسول الله علية

آلني

آج ہماری ملاقات آل نبی ﷺ کی ایک اہم شخصیت اور اپنے وقت میں تمام جہانوں کی خواتین کی سر دار گوشہ جگر نبی ،عصمت مصطفوی ،اپنے والد کی چیتی بٹی ،فاطمہ بنت سید الخلق سید تا رسول اللہ ﷺ ابوالقاسم محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف القرشیہ الهاشمیہ اُتم الحسین سے ہے۔

لك حضرت خد يجر ان كے لئے آيا ال أن نيكى بلكه خود بى دودھ بلايا۔

حضرت فاطمہ کی نشوہ نمایا کیزگی کے گھر میں ہوئی۔ اور آنخضرت کے گ نگاہوں کے سامنے پلی بڑھیں ، اور پھر نبوت کے خالص چشمے سے سیر اب ہو ئیں کیو نکہ جب انہوں نے ہوش سنبھالار سالت کودیکھا جے اللہ تعالیٰ نے سید محمد رسول اللہ کے سے خاص کر دیا تھا تا کہ وہ انسانیت کے سامنے اس پیغام کولائیں۔

سر داری کے آنگن میں ....اس سے پہلے کہ ہم حضرت فاطمہ کی زندگی کے صفحات کا مطالعہ کریں ہم کی زندگی کے صفحات کا مطالعہ کریں ہم کچھے کمحات اس پاکیزہ بنیاد پر رکتے ہیں جس نے انہیں سر داری کا تاج پہنچایا اور بزرگی کے تمام پہلوؤں ہے دوشن ہو کیں۔

ان کے والد محرم بنی آدم کے سر دار ، رحمته للعالمین ہمارے نبی محمد ﷺ بیں ان کی والدہ ماجدہ سارے جہانوں کی خواتین کی سر دار سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہماری مال سیدہ خدیجہ بنت خویلدر ضی اللہ عنما وارضا ھا۔

حضرت فاطمہ کے خود بھی اپنے زمانے کی خواتین کی سر دار تھیں اور نبی کریم کا صاجبزادیوں میں افضل ترین تھیں۔

ان کے شوہر دنیاد آخرت کے سر دار امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہ سے ان کے صور دنیادگان جنت کے بول ان کے سر دار اور رسول اللہ علیہ کے پھول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنما تھے۔

ان کے بچاسید الشھداء اللہ اوراس کے رسول کے شیر ، لے حمزہ بن عبد المطلب سے (ان حفر ات کو بچاصر ف آنحضرت کے کی نسبت سے لکھا گیا ہے در نہ رشتے میں یہ دادا بنتے ہیں )ان کے دوسر سے بچابی ہاشم کے سر دار ، پڑوسیوں کے محافظ سخی ، مصیبتوں میں کام آنے والے نگول کو کپڑے دینے اور بھوکول کو کھانا کھلانے والے "عباس بن عبد المطلب ان کے دیور ، شھید ، سر دار ، عظیم الثان ، مجاہدین کے نشان، جعفر بن ابی طالب میں تھے۔

اب کوئی بنائے کہ حضرت فاطمہ سے فخر میں کوئی برابر ہو سکتا ہے۔اور کیااس فضیلت کے بعد کچھ اور فضیلت ہے ان کے لئے فخر کواتنائی کافی ہے کہ ان کی کنیت "اُم ابھا" تھی۔

سبقت کرنے والول میں نمبر ایک ....جب آنحضرت کے پیغام کے ساتھ وی اتری توسب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ کھیں اور نبی کریم کے کی صاحبزادیاں ،زینب ،رقیہ ،اُم کلثوم ،اور فاطمہ ایمان لانے کی دوڑ میں آگے آگے تھیں۔

ابن اساق نے اُم المومنین حضرت عائشہ است نقل کیاہے کہ وہ فرماتی ہیں۔ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی کو نبوت کا شرف بخشا تو خدیجہ داور ان کی

ا حفرت عزد المخضرت الله كال بعال بعال بعى تقد (مترجم)

١٣١

صاحبزادیاں ان پر ایمان لا تیں۔ تو نی کریم ﷺ کی صاحبزادیاں اپندالدہ کے ساتھ ایک ہی لڑی میں اسلام کے آنگن میں داخل ہو ئیں اور اپندالد کی رسالت کی تصدیق کی جو کہ رسالت سے قبل ہی کچھ صفات مبار کہ کی وجہ سے واضح ہو چکی تھی اور یہ اس کو بخو بی سجھتی تھیں تو اسلام آنے کے بعد کیسے چھے رہیں۔

امام زر قائی نے شرح المواهب میں حضرت فاطمہ اور ان کی بہنوں کے اسلام لانے میں نہیل کرنے کے بارے میں لکھاہے کہ

آپ کے صاحبرادیوں کاذکراں کے نہیں کیا گیاکہ ان کے بعثت ہے قبل " "آپ کے راستے اور سیرت کی بیروی کرنے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اورایک دوسری جگہ علامہ ذر قانی " لکھتے ہیں کہ

حاصل یہ ہے کہ اسبات کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ آپ ﷺ کی صاحبزادیاں اسلام کی طرف پہل کرنے والوں میں سے تھیں کیو تکہ ان کی پرورش سے اور مرم باپ کی آغوش میں اور ایک افضل اور محبت کرنے والی ممتاکی گود میں ہوئی اور یہ اپنے والد سے ان کے مکارم اور اپنی والدہ سے عقل کے وہ خصائل حاصل کر رہی تھیں کہ جس عقل سے اگلی اور پیچیلی خواتین میں سے کسی کی عقل کا مواذنہ نہیں کیا حاسکا۔

نی کریم ﷺ کے خاندان ،ان کی زوجہ اور صاحبزادیوں کا اسلام اور صاف ستھری فطرت کا متیجہ تھاجو انہیں ایمان اور نبوت سے غذا کے طور پر دی گئی اور ان کی نشود نما فضیلت اور مکارم اخلاق پر ہوئی۔اس خاندان کا کیا کہنا۔

حضرت فاطمہ اور قریش کے بو قوف .....رسول اللہ ﷺ نے دعوت کے کام کوشر وج اور اپ رب کی طرف سے رسالت کی تبلیخ کرنے لگے اور اس سلسلے میں پیش آنے والی کسی مصیبت پریشانی ان کی بو قوفانہ حرکت اور تکلیف یا جھٹلائے جانے یاالزام تراشی کی پرواہ نہ کرتے اور قریش نے ضد اور عناد کارات پکڑلیاس لئے وہ گر اہی اور استہزاء سے کام لینے لگے اور اپنے کینے کے ذریعے آنخضرت ﷺ کے رائے میں اور استہزاء سے کام لینے لگے اور اپنے کینے کے ذریعے آنخضرت ﷺ کے رائے میں

روڑے اٹکاتے۔ اور حضرت فاطمہ اپنے بجین کی ابتداء ہی ہے اپنے والد کی مشکلات کو د کچے رہی تھیں جوانہیں آتے جاتے پیش آتیں۔

ایک مرتبہ عقبہ بن الی معیط کودیکھاجو مکہ کے قریش کا ساتھی اور ایک بے وقوف شخص تھاای گئے بیان کے لئے وقوف شخص تھاای کئے بیان کے لئے برے برے کام کر تاان کی چالبازی کو بروئے کار لا تااس وجہ سے اس کی گندی اصلیت چھپ گئی تھی اس نے ایساکام کیا کہ جس کاذکر کیا جانا ضروری ہے۔

ایک مر سه بت پرستول کی ایک فاجرانه مجلس میں قریش کے بہت سارے بے وقوف جمع تصوبهال کسی نے کہا کہ سے محمدﷺ نماز پڑھ رہے ہیں کون ہے جو ایک اونٹ کی ۔ او جڑی لے کر آئے اور جب یہ سجدے میں جائے توان کے اوپر رکھ دے۔

اس کام کی ذمہ داری عقبہ بن الی معبط نے ان کی گندی خواہش کو پورا کرنے کے لئے لے لیادر بھر دہ ایک گندی او جڑی لایا اور حبیب مصطفیٰ کی پیٹے پرر کھ دی اس وقت آپ سجدے میں تھے۔ اور برائی کے ستون بے و قوف لوگ دیکھتے رہے اور دہ بنس رہے تھے حتیٰ کہ بہت ذیادہ کی وجہ ہے ایک دوسرے پر گرے جاتے اور سید المرسلین کے بیش بر ستور سجدے میں ہی رہے حتیٰ کہ بہ خبر خوا تین جنت کی سر دار حضرت المرسلین کی کی کی کی دہ بایا اور انہوں نے اپنے والدکی پیٹے ہے اس گندگی کو ہنایا اور اسے دھویا پھر آپ ان فجار کی طرف متوجہ ہوئیں اور انہیں خوب برا بھلا کہا۔

اے اللہ تو شبیہ بن ربیعہ سے انقام کے۔اے اللہ! تو ابو جھل ابن ہشام سے انقام کے۔ اے اللہ تو مقبہ بن ابی معیط سے انتقام کے۔

جب ان لوگوں نے یہ دیکھا توان کی ہنمی بند ہو گئی اور وہ آپ ﷺ کی بدد عاسے خو فزدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بی ﷺ پر فضل فرماتے ہوئے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہ سب غزدہ میں قتل ہوئے۔ لے

يمال بدبات قابل ذكر بحكه عقبه بن الى معيط غزوه بدر مين كر فقار موااور

ل ولائل النبوة للبيتي (ص٢/٨٧٣) البدايية والتعايية (ص٣/٣٨) ٢٤٩/١)

جب اس كے بارے ميں قتل كافيصلہ ہوا تو كئے لگامير بے بچوں كاوالى كون ہوگا! آپ ﷺ نے فرمايا آگ! بھر آپ محال كون ہوگا! آپ ﷺ نے فرمايا ہاں بھر آپ صحابہ كرام كى طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا كہ كيا تمہيس معلوم ہے اس نے ميرے ساتھ كياسلوك كيا تھا۔

فرمایا کہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے سجدے کی حالت میں تھا تو یہ آیااور اس نے میری گردن پر پاؤل رکھ دیااور اسے دبایا یمال تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید میری آئکھیں باہر نکل جائیں گی اور ایک مرتبہ یہ اونٹ کی اوجڑی لایااور میرے سر پرر کھ دی میں اس وقت سجدے میں تھا۔ پھر فاطمہ نے آگر میر اسر دھویا۔

اس طرح عقبہ بن ابی معیط نامی اس گندے سخص پر اللہ کا قبر نازل ہو ااور بیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔

یے حصار تقریباً تین سال تک چاری رہااؤر بالاً خر مسلمان اس گھائی سے نکل آئے درائے چرول سے انا تعلق کے اس کا است فرایمان سے اور اس کے ختیج میں اسکے دلول میں اللہ تعالی اور اسکے رسول ﷺ کی محبت مرید پختہ ہوگئے۔ اس

حضرت فاطمہ زھراء بھی مہاجر خواتین میں شامل تھیں اور مدینہ منورہ میں انھوں نے ایک معزز قوم کے در میان نگ زندگی کا آغاز کیا ،یہ قوم ان مهاجرین سے بہت محبت کرتی تھی اور اسکے علاوہ وہ مهاجرین کواپنے اوپر ترجیح دیتے چاہے خود انھیں تکلیف ہوتی رہے۔

علی نے تنہار ایڈ کرہ کیا ہے ..... حجرت کے دوسرے سال حضرت علی است حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ علی کا شادی ہوگئی یہ غزدہ بدر کے بعد کی بات ہے۔

حفرت فاطمہ کے رشتہ کا یک مبارک داقعہ جسمیں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوئی یہ داقعہ ہم خود حضرت علی کی زبانی پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ۔

"رسول الله على جانب سے حفزت فاطمہ کی رشتہ كا عنديد ديا كيا تھا تو ميرى خادمہ نے محصے كماكہ محصى معلوم سے كه حفزت فاطمہ كے رشتے كى بات مور بى ہے۔ ميں نے كمانميں! اس نے كماكہ اسكورشتہ كاعنديد دياجا چكائے محصى كيا جيز مانع ہے كہ تم رسول اللہ على كياس نہيں جاتے تاكہ وہ تحصاد احفزت فاطمہ

تورسول الله على في الله على معارااس الكار كرتابول تم ده زره مرك طورير فاطمه كود دريه فاطمه بنت رسول الله كامر بوگار ل

پھر آپ ﷺ اپی صاحبزادی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ "علی نے تصارا تذکرہ کیا ہے" یعنی پیغام نکاح دیاہ۔ تو حضرت فاطمہ شخصا موشر ہیں تو آپ ﷺ نے انکا نکاح کردیا۔ کے

اے اللہ ان دونوں کو برکت عطافرما ..... حضرت زهراء کی رخصتی والی شام آپ علی فی نظر میں کمی منگوایا اس سے وضوفر مایا اور اس پانی سے حضرت علی منگوایا اس سے وضوفر مایا اور انکی نسل میں بھی برکت وال اور دعا فرمائی نسل میں بھی برکت وال

ل ولائل البنوة يبيق (ص ١٦٠/٣) اسد الغابته ترجمه (١١٥) البداية التحلية (ص ٣/٣٨) ع طبقات ابن سعد (٨/٢٠)

رے"۔ ا

صحابہ کرام اور بنو عبد المطلب نے اس مبارک موقع پر بہت اچھا انظام کیا اور حضرت جزہ ہے۔ بن عبد المطلب نے بعض اونٹ ذرج کئے اور لوگوں کی وعوت کی اور و حضرت جزہ ہے۔ بسر ال منتقل ہو گئیں۔ یہ گھر اور چی چار پائیوں ، بھانت بھانت کے بر تنوں ، اجھے بستروں اور غالیجوں سے مزین نہ تھا۔ البتہ انتائی بساطت اور تواضع کا گھر تھا اسمیں مینڈھے کی کھال بچھی تھی۔ مجبور کی چھال سے بھرا تکیہ موجود تھا کیکہ مشکیز ودو مسلم مشکد ودر تھا۔

کے دن کے بعد نی کریم ﷺ حضرت فاطمہ ﷺ کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ میں تصرف فاطمہ ﷺ کرمایا کہ میں تشریف الم اللہ ہے نے فرمایا کہ میں اسے مصرف کیا کہ آپ مان ہے بات کریں کہ دہ اپنے کی گریس ہمیں منتقل کر دے آپ ﷺ نے فرمایا کہ دہ پہلے ہی بہت کھے کرچکا ہے جھے حیا آتی ہے کہ میں اسے کھے کہوں"

جب یہ بات حضرت حارثہ کو معلوم ہوئی تووہ دوڑے ہوئے آپکے پاس آئے اور عرض کیایار سول اللہ میں نے سناھے کہ آپ فاطمہ کو اپنے گھر کے قریب لانا چاہتے ہیں یہ میر اگھر ہے جو آپ کے لئے بنو نجارے بھی ذیادہ قریب ہاور میں اور میر اسارا مال توھے ھی رسول اللہ تھا کے لئے ،خداکی قتم یارسول اللہ امیر اجومال آپ کے استعال میں آتا ہے وہ مجھے باتی ماندہ مال سے ذیادہ محبوب ہے۔

تونی کریم ﷺ نے فرمایاتم نے کی کمااللہ تعالی حمیس برکت عطافرمائے پھر آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو وہاں منتقل کر دیا اور وہ دونوں وہاں قیام پذیر ہوگئے۔ کے قیام پذیر ہوگئے۔ کے

یر ہیز گار، صابرہ، زهراء ہے ۔۔۔۔۔ تاریخ کمی الی خانون سے واقف نہ ہوگی جس نے حضرت فاطمہ کی طرح صبر اور تقویٰ کو جمع کیا ہو، اپنی شادی کے ابتدائی لے (اسدالغابتہ ترجمہ) (ص 212)

کے یہ قصہ تفصیل کے ساتھ صحابی جلیل سیدنامار فد بن نعمان کی سیرت میں پڑھے ملا خطہ کیجے ماری جند کی خوشخری پانے والے مسلمان مرد (جلد نمبر ۲)

ایم بی سے حضرت فاطمہ دی نے گھرے کام کاج شروع کردیے تھے ، تووہ خود آتا تبیشیں اور کو ندھتی اور انکی بالول کی چوٹی بھی آ گئے کے برتن کو چھور ہی ہوتی بھی زمین کو چھور ہی ہوتی۔ پھر دہ روٹیال بنانے لگ جاتیں۔ اور انکے زاحد منش مجاہد شوھر میں کوئی خادم جو گھر کے کام میں مدو دے سکے ،خریدنے اور رکھنے کی استطاعت نہ تھی۔ بلكه انھول نے توابی والدہ فاطمہ بنت اسد كو كمه ديا تفاكه ميں فاطمه بنت رسول علا ك لئے گھرے باہر كے كامول كى كفايت كرول كااور آ كيے لئے فاطمہ گھر كے كام كان

سیدناحضرت علی ای اس پر میزگار پاکدامن دوجه کود مکھتے کہ تھکادے کے آثاران میں نظر آر سے ہیں۔اورانھول نے بیات بھی معلوم کرلی تھی کہ ایک غروے میں ہاتھ آنےوالے بہت سے قیدی غلام اور غنیمت آنخضرت علیہ کے پاس موجود ہیں توانہوں نے مناسب موقع دکھ کر حضرت فاطمہ کو یہ بات کہ دی کہ کنوئیں ے یانی بھرتے ہوئے تھک جاتا ہول اور اب میرے سینے میں در د ہونے لگاہے اور اللہ تعالی نے تحصارے والد کو قیدی دیئے ہیں تو تم جاؤلور ان سے ایک خادم مانگ لو۔ حضرت فاطمه الله على على كماكه خداكي فتم مين بهي تفك جاتي مول اور ميرے باتھوں میں نشان تک پڑگئے ہیں۔

بھردہ آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئیں تو آپﷺ نے یو چھامیری بی ا کیے آئی ہو کوئی ضرورت تو نہیں۔ فرمانے لگیں کہ میں آپ کوسلام کرنے آئی تھی۔ اور حفرت فاطمہ ﷺ پر حیا کا غلبہ ہو گیا اور وہ آپ ﷺ سے پچھ بھی نہ مانگ علیں اور لوث كئي توحفرت على الله في عليه وله أي الموار تو آب في جواب ديا كو محص شرم الكي كه آب الله سے كچھ مانگون اسلئے ميں واليس آگئ۔

بجر حفرت على اور فاطمه دونول مسر وراور درتے درتے شر ماتے ہوئے آتخضرت على كياس آئے اور اپنے حال كى شكايت كى اور آپ على سے كوئى خادم مانگا۔ تو آنخضرتﷺ نے فرمایا۔

"میں مہیں غلام نہیں دے سکتا ، میں اصحاب صفہ کو کیے چھوڑوں جنکے پیٹ سو کھے جارہے ہیں اور میرے یاں ان کے خرج کرنے کے لئے پچھ بھی نہیں ہے۔ 270

میں ان غلاموں کو جے کر انکی رقم اصحاب صُفّہ پر خرج کروں گا۔ "تو حضرت علی اور حضرت اللہ علی اور حضرت اللہ علی اور حضرت فاطمہ والیس لوٹ گئے اور چھر نبی کریم سے اللہ اللہ اللہ اللہ علی جس میں سے اگر سر اللہ جس میں جے اور انھوں نے اوپر اللی چاور لی ہوئی تھی جس میں سے اگر سر دھانیا جاتا تو چیر کھل جاتے اور اگر چیر ڈھانی جاتے تو سر کھل جاتے ۔ آنخضرت کے کو دکھ کریے دونوں کھڑ ہے ہوگئے آپ سے اللہ نے فرمایا اپنی جگہ رہو۔ چھر فرمایا "کیا میں اس سے بھتر چیز نہ بتاؤں جو تم میں جھ سے مانگ رہے تھے۔ انھوں نے کہا۔ کیوں نہیں! تو سے بھتر حیز نہ بتاؤں جو تم میں جھ سے مانگ رہے تھے۔ انھوں نے کہا۔ کیوں نہیں! تو

" کھے کلمات ہیں جو مجھے جریل علیہ السلام نے بتلائے تھے ، کہ اللہ کی تسبیح کو ہر نماذ کے بعدد س مرتبہ ، دس مرتبہ حمد کہ و ، اور دس مرتبہ تکمیر کمواور جب تم اپنے بستر پر آؤلؤ تینتیں مرتبہ تسبیح (سجان اللہ) کمو تینتیں دفعہ (الحمدللہ) کمواور تینتیں مرتبہ تکمیر (اللہ اکبر) کمول

مفرت زهراء ہوا و علی دانی کلمات پر قناعت کر لی اور توشے کے ساتھ اپنی ذندگی کے آخرتک رہے۔

ز مدیسند صاحب ورع زهر اعدی است علامه ابو تعیم نے حلیة الاولیاء میں لکھاہے که حضرت فاطمه مخلص عبادت گذار ،اور خالص تقوے دالی تھیں۔اور دہ دنیااور اسکی آسائٹوں سے بے پر داہ اور دنیااور اسکی آفات دعیوب سے خوب داقف تھیں۔

حضرت فاطمہ ﷺ کی زندگی میں ایسے روش وا قعات و کروار ہیں جو ہر کت اور نور کا فیضان ہے اور اننے زھد ،ورع ،اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی حامل ہونے اور اسکی رضا کے لئے اعمال صالحہ کرنے کی جانب نشاندھی کرتے ہیں۔

امام ذھی نے ایک الیا ہی قصہ نقل کیاھے فرماتے ہیں کہ۔

نی کریم علی ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لائے تواس وقت حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لائے تواس وقت حضرت فاطمہ نے کی جس ایک میں ایک سونے کاہار بہنا ہوا تھا ، فاطمہ! کیا جہس اچھا کے گاکہ لئے کا کہ سے مدیث سی بخاری میں باب فضائل اصحاب البی میں ،ای طرح حلم شریف میں باب الذکر والد عامیں۔ ترذی میں الد عوات میں منقول ہے مزید دیکھتے صفحہ ۲/۱۰۱۱۔الاصابہ ۳/۳۱۸ الطبقات ۸/۲۵۔۱۱۔الاصابہ ۸/۲۵۔۱۸

جنت كى خوشخرى يان والى خواتين لوگ یہ کمیں کہ محمد عللہ کی بٹی کے ملے میں آگ کاہدے۔ یہ فرماکر آپ عللہ تو چلے گئے لیکن حفرت فاطمہ انے ال ہار کو چ کراسکے بدلے ایک غلام خرید ااور اے آزاد كرديا\_جب المخضرت على كواسكي خبر ملي تو فرمايا!

"الله كاشكر ب جس نے فاطمہ ﷺ كو آگ ہے نجات عطافر مائی۔ كے کیا بیر زهد ورع ، اور الله تعالی کی محبت نہیں ہے۔ اور کیا حضرت ز هراء سید الزهاد اور سید الورعین رسول الله عظ کی صاجزادی نه تھیں۔ اور انہوں نے تو آنخفرت الله كويه فرماتے ساتھاكه

"اے فاطمہ بنت محمدتم میرے مال میں ہے جو کچھ مانگوگی میں تہیں دول گاتے تواس ارشاد کو سننے کے بعد وہ دنیا کی طرف کیسے مائل ہو سکتی تھیں اور اس وجہ ہے وہ سعادت (نیک بختی ) کی کوششول اور عبادت میں مصروف مو کئیں۔ انہول نے ہرچیز میں قناعت اختیاکوسوائے اللہ اور اس کے رسول کی خوشی حاصل کرنے میں تووہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کی مصداق ہو گئیں۔"اور میں لوگ کامیاب ہیں۔"سورہ توب

حضرت فاطمہ زھراء فضل ،زھد میں اس مرتبہ پر فائز ہو کیں جمال ان کے دورکی کوئی عورت نه پینچ سکی اور وہ سچائی کی مبارک اور پاکیزہ مقام پر بہنچ کئیں اور بقدر استطاعت اپنوالد کے نقش قدم پر چلیں حتی کہ اُمّ المومنین حفرت عائشہ ﷺ نے اس میدان میں ان کی کامیانی کی گواہی دی دہ فرماتی ہیں کہ

"میں نے تمی کو گفتگومیں فاطمہ جیساسیا نہیں دیکھاسوائے اس مخص کے جس ے فاطمہ پیداہو کیں (یعنی بی علیہ) سے

اور میں مبارک گواہی کانی ہے کہ حضرت فاطمہ صدیقین کے مرتبے پر فائز تھیں۔"اوران کاساتھ (قیامت میں )بست اچھاہے۔"

وفا شعار مجامِده فاطمه زهراء ﷺ سن حضرت فاطمه زهراء ﷺ كا جهاديس بهت

ل براعام البلاء صفي ١٦١٦) مع بخاري ومسلم مع الاستيعاب صفي ٢٦١٦)

روش کردارہ اور تاریخ نے ان کے ممکنے دکتے فضائل اور کردار کو جو انہوں نے مخلف میدانوں میں اداکئے نقل کیا ہے ان کے مہلنے دیں مال چند لمح بھی نہیں رہتا تھا بلکہ فقراء میں تقییم ہوجاتا تھااور ان کی سخاوت کی بہترین مثال وہ ہے جب انہوں نے بلکہ فقراء میں تقییم ہوجاتا تھااور ان کی سخاوت کی بہترین مثال وہ ہے جب انہوں نے

ایک لاکھ در ہم صرف ایک دن میں تقیم کردیئے اور خودروزے سے رہیں اور ان میں سے ایک در ہم کا سے ایک در هم کا سے ایک در هم کا گوشت خرید لیتیں تو اچھاتھا۔ تو فرمانے لگیں کہ اگر تم یہ پہلے کہیں نوکر بھی لیتی۔

بیاس صدیق کی تخی صاجزادی ہیں جنہوں نے اپناسار امال اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں خرچ کردیا تھا۔

الله تعالی امام ذهبی پررخم فرمائوه کتے ہیں که حضرت عائشہ اپنے زمانے کی سب سے سخی خاتون تھیں اور ان کی سخاوت کے بہت واقعات ہیں۔ لے

حضرت عردہ بن ذبیران کی سخاوت اور کرم کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو ستر ہزار در ھم تقلیم کرتے دیکھااور خودان کی چادر میں بیوند لگے ہوئے تھے۔

حضرت عائشہ کی عبادت اور تقوی .....ای میں کوئی شک نمیں کہ حضرت عائشہ گئی آگے۔ ان کی آگے۔ خضرت عائشہ کی آگے۔ ان کی تخضرت کے مقابلے میں زیادہ قریب تھیں اور ان کی طرز عبادت کی روشن مثال کہاجا تا تھا۔ جھزت عائشہ کی خادت کی دوشن مثال کہاجا تا تھا۔ جھزت عائشہ کی غیردی میں خصوصاً رات میں زیادہ نمازیں پڑھتی تھیں۔

وہ پورے سال کے روزے رکھتیں۔ جیسا کہ علامہ ابن جوزی نے ذکر کیا ہے۔ کے ان کا تقویٰ بلند مرتبت تھااور وہ اپنے تمام کاموں میں تقویٰ سے لیس تھیں اور ان کے فقہی عملی تقویٰ کی مثال نابینا شخص سے پر دہ کرنا تھا۔ اسحاق نابینا نے ذکر کیا ہے کہ

ل سيراعلام النبلاء صفحه (١٩٨)

کے دیکھیئےصفتہ الصفوۃ صفحہ اس۔۲ پورے سال کے روزے کا مطلب ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ کمین

میں حضرت عائشہ کے ہاں گیا توانہوں نے پر دہ کا اہتمام کیا میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے پر دہ کر رہی ہیں حالا نکہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔انہوں نے فرمایا کہ اگرتم نہیں دیکھ سکتے تو کیا۔ میں تو تمہیں دیکھ سکتی ہوں۔ ل

اسم المو منین اور شاعری ..... موئ بن طلحہ کتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ المو منین اور شاعری ..... موئ بن طلحہ کتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ شادہ کی کو فصح نہیں دیکھا۔ جی ہال وہ انتائی قصح و بلیخ اور ذو حکمت خاتون تھیں۔ انہوں نے حکمت اور بلاغت قرآن کریم سے حاصل ہوئی تھی اور ادب نبوت سے عطا ہوئی اور بیت ابی بکر میں پروان چڑھی۔ کیا آپ جانے ہیں ابو بکر کون تھے۔ یہ قرایش کے علامہ اور عرب کے نسب اور الن کے حالات کے سب سے بڑے عالم تھے۔

اوراس بات کی دلیل وہ داقعہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت ہے نے ارادہ کیا کہ وہ قریش کی جو کیے کر سکو گے میں بھی وہ قریش کی جو کریں گے تو آنخضرت بھی نے فرمایا کہ تم جو کیے کر سکو گے میں بھی قریش میں ہے ہوں اور ابوسفیان میر اچھازاد ہے تو حضرت حسان کے عرض کیا۔

یارسول اللہ میں آپ کو ان میں سے اس طرح نکال لول گا جیسے آئے میں سے بال نکالا جاتا ہے تو آپ تھی نے انہیں فرمایا کہ ابو بحر "کے پاس چلے جاد کے وہ اپنی قوم کے انساب کے بڑے ماہر ہیں۔

اُم المومنین حضرت عائشہ اللہ بچوں کوسب سے پہلے قر آن کی تعلیم دلانے کی تر غیب دیتیں چھر شعر وادب کی تاکہ ان کی زبانیں میٹھی ہوں طبیعتوں میں رفاقت آئے اور نفوس تمذیب سیکھیں۔ اور مزے کی بات سے ہے کہ انہیں مشہور شاعر لبید

له طبقات ابن سعد ۲/۲۹ م ت و مکھتے سر قطبیہ ۲/۲۲۰

کے ہزار اشعاریاد تھے اور یہ حسان بن ثابت کے اشعار کو بھی محفوظ رکھتیں اور انکاجو اب بھی دیتس۔

حضرت عائشہ کے بہترین حافظے کی گواہی بے شار صحابہ اور تابعین نے دی ہے۔ یہاں تک کہا گیاہے کہ حضرت عائشہ بھی بھی قصیدہ میں ساٹھ اشعار اور بھی سو اشعار تک روایت کرتی تھیں۔ لے ا

بہت کم ایباہو تاکہ کوئی واقعہ رونماہو تا اور وہ اس کے لئے موزوں شعر نہ پڑھتی ہوں اور اس کی مثال ابو نعیم اصبانی نے ذکر کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کوغروہ اصد میں قربانی کے دروس میں سے بھرے اس موقع پر جب نبی کریم ﷺ کو بدن اور چرے پر چوٹیس آئیں اور لہو مبارک زخم سے بہنا شروع ہو گیا اور پھر جلد ہی ٹاٹ کا ایک عکر اجلا کر زخموں میں بھر دیا گیا۔ کے

لیکن اس موقع پر حضرت فاطمہ زھراء کمال تھیں۔امام بیہی ؓ نے " دلائل النبوۃ "میں حضرت فاطمہ کی جگہ کی نشاند ہی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ

خواتین انصار و مهاجرین بھی میدان جماد میں تکلیں اور پانی اور کھانا وغیر ہائی پشت پر لادل اننی خواتین میں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ بھی شامل تھیں تو جب انہوں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ان کے زخم سے خون بمہ رہاہے تو وہ ان کے چرے سے خون کو صاف کرنے لگیں اور رسول اللہ ﷺ فرمار ہے تھے کہ

الله تعالیٰ کاغضب اس قوم پر شدید ہوگاجس نے رسول اللہ کے چرے کوخون آلود کر دہا۔ سے

حضرت فاطمہ ﷺ کے غزوہ احد کے کردار کو مشہور صحابی حضرت سھل بن سعد بیان فرماتے ہیں کہ

نی کریم ﷺ کوزخم آیالور آپ کے دانت ٹوٹ گئے اور خود کی کڑیال آپ ﷺ کے سر مبارک میں پیوست ہو گئیں۔ توجعزت فاطمہ آپ کے چرٹ انورے لہوصاف کررہی تھیں اور حفزت علی اس پریانی ڈال رہے جب حضرت فاطمہ ﷺ نے دیکھا کہ

ل ديكھي طبقات ابن سعد صفحه ٧٤-٨)

ع. ديكيمية انساب الاشراف صفحه ١/٣٢٣). م. ديكيمية دلا كل البنوة بيهتي صفحه ٢/٢٨٣) خون بڑھتاہی جارہاہے توانہوں نے ٹاٹ کا کیک ٹکڑالیااور اسے جلا کررا کھ کر دیااور اس راکھ کوزخم میں بھر دیا توخون بند ہو گیا۔ ا

اس غردہ میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر سیدناحمزہ بن عبدالمطلب شھادت سے سر فراز ہوئے اور فاطمہ وفا شعاروں کے سر دارکی بیٹی تھیں وہ اپنے چچا کو جنہوں نے ان کی شادی پر بڑی دعوت کی تھی۔ بہت یاد کر تیں اور ان کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر ان کے لئے دوتے ہوئے دعا کر تیں۔ کے

حضرت فاطمہ دوسرے غزوات میں بھی شریک رہیں مثلاً غزوہ خندق میں اور غزدہ خیبر میں بھی شریک رہیں مثلاً غزوہ خندق میں اور غزدہ خیبر میں بھی شریک ہو گیں اور اس غزوے میں آنخضرت علیہ نے ہاتھ آنے والے ستوکی غنیمت میں سے ان کو بچاس (۸۵) وسل ستوعنایت فرمائے۔

حضرت فاطمہ فی محمد میں بھی شریک تھیں اور ان کا یمال بھی برداروش اور ا عظیم کر دارہے یمال انہول نے ابوسفیان کو کو امان دیے سے انکار کر دیا تھا ابوسفیان نے نے انہیں کماکہ کیا تمہیں اختیارہے کہ تم لوگوں کو امان دے سکو۔ تو حضرت فاطمہ نے نے جواب دیا میں تو ایک عورت ہوں (بعنی انکار کر دیا ) ابوسفیان نے نے چر کما آب اپنے بیٹے حسن کو تھم دے دیں! انہوں نے جواب دیادہ ابھی اتنا بردا نہیں ہواکہ پناہ دے سکے۔

اور نبی کریم ﷺ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ طور پرواخل ہوگئے اور جب آپﷺ نے عسل فرمایا توحفرت فاطمہ ﷺ ایک کیڑے سے ان کاپردہ کئے رہیں۔ پھر آپﷺ نے آٹھ رکعات نمازادا فرمائی۔

اور جب آنخضرت ﷺ نے "مویة" کی طرف تین امراء بناکر بھیج تاکہ اس علاقے کو مشرکین سے پاک کریں اور تینوں کیے بعد دیگرے شھید ہوگئے۔ یمال حسرت فاطمہ ﷺ اپنے بچازاد جعفر" بن ابی طالب کے لئے بہت رو کیں اور رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے تویہ "ہائے بچا" پکار ہی تھیں۔ نی کریم ﷺ نے فرملیا کہ "جعفر جیسے لوگوں پر تورونے والیول کورونا چاہئے۔"

لے اس حدیث کوامام بخاری نے تتاب المغازی میں اور مسلم نے کتاب الجہاد میں تعلی کیا ہے مزید دیکھئے طبقات ابن سعد صفحہ ۴۸۔ ۲البد اینڈوالنہ اینڈ طالبہ و صفحہ ۴۹۔ ۴) ملے دیکھئے المغازی للواقدی صفحہ ۳۱۳۔ ۲ولائل البنو قرصفحہ ۴۰۰۳ ) اور پھر آپ ﷺ نے تھم دیا کہ آل جعفر کے لئے کھانا تیار کیا جائے کیونکہ وہ

خود پر آنےوالی مصیبت میں مشغول ہیں۔

نی تریم علی کے حبیب زحراء است صبیب مصطفی کے سے دریافت کیا گیا کہ آپ کولوگوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے۔ آپ تھا نے جواب دیا۔ فاطمہ

لام ذھی کھتے ہیں کہ خواتین میں آنخضر ت کے کوسب سے زیادہ فاطمہ۔عزیر تھیں اور مردول میں حضرت علی ہے۔

حفرت فاطمہ کو بی کریم ﷺ کے دل میں جو مقام حاصل تھاکوئی اور مرتبہ اس
کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو محبت حاصل تھی کوئی اور محبت اس کا بدل نہیں
ہوسکتی۔ ان کے لئے یہ شرف ہی کافی ہے آنخضرتﷺ ان کے استقبال کیلئے کھڑ ہے
ہوجاتے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھلاتے۔ اس بات کو امام بخاری ؓ نے حفرت عائشہ
ھے نقل کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے لوگوں میں کسی کو نہیں دیکھا جو کلام گفتگو
اور اشخے بیٹھنے میں فاطمہ کی طرح نبی کریم ﷺ سے مشابمہ ہو۔ نبی کریم ﷺ جب
انہیں آتاد کیھے تو مر حبا کہتے پھر کھڑ ہے ہو کر اپنی لخت جگر کو چومتے بھر ان کا ہاتھ پکڑ
کراپی جگہ بٹھاتے اور جب حضرت فاطمہ کے بال نبی کریم ﷺ تشریف لے جاتے
تو وہ انہیں مر حبا کہتے سے رکھڑی ہو کر آپ کو چومتیں۔ لے
تو وہ انہیں مر حبا کہتے سے رکھڑی ہو کر آپ کو چومتیں۔ لے

آنخفرت کے کا فاطمہ کے حجت کا یہ عالم تھا کہ حضرت فاطمہ کے خوش ہونے سے خوش ہونے اور خوش آپ کے جرہ مبادک سے نظر آجاتی ایک مرتبہ حضرت علی ہوادر حضرت فاطمہ کی میں نارا اضکی کو آنخضرت کی نے محسوس کیا تو آپ کے ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور ان کے در میان صلح کروادی جب آپ کروادی جب آپ باہر تشریف لائے تو بعض صحابہ کے دریافت کیا کہ جب آپ اندر تشریف لے گئے تھے تو اپن حال پر تھے اور اب آپ کے کے جرہ انور سے خوشی جھک رہی ہوں میں نے آجا ہے دو لیک جب ایک جسک رہی ہوں میں نے آجا ہے دو لیک بیندیدہ شخصول میں صلح کرائی ہے۔ کے بیندیدہ شخصول میں صلح کرائی ہے۔ کے پہندیدہ شخصول میں صلح کرائی ہے۔ کے پہندیدہ شخصول میں صلح کرائی ہے۔ کے

یہ حدیث بخاری مسلم اور ابوداؤہ متیوں نے روایت کی ہے۔ لیے حیات الصحابہ صفحہ ۲-۴۹۹) کے طبقات بن سعد صفحہ ۲۸-۸الاصابتہ صفحہ ۳۶۸ (۳)

اور جس طرح آنخضرت ﷺ حضرت فاطمہ کی خوشی سے خوش ہوتے ای طرح ان کی نار اضکی سے نار اض ہو جاتے اور آپ ان کے گھر بلوامور کابہت اہتمام سے خیال فرماتے۔

ایک مرتبہ ایا ہواکہ حضرت علی کے ابوجمل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ فرمایا تو حضرت قطال کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ فرمایا تو حضرت قطال کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیاکہ "آپ کی قوم یہ مجھتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں غصہ نہیں ہوتے اور یہ علی ابو جھل سے بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔

تونی کریم ﷺ اپی جگہ ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا۔" فاطمہ میرے جگر کا نکڑا ہے اور مجھے ناپند ہے کہ اسے کوئی تکلیف ہو اور خدا کی قتم رسول اللہ ﷺ کی

بٹی اور اللہ کے وسمن کی بٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع مہیں ہوسکتیں۔ اِ

اس کے بعد حفرت علی شے نے بنت ابو جھل سے نکاح کاار ادہ ترک کر دیا اور فور اُاپنی زوجہ کو منایا اور ان کے عملین ہونے کے عوامل کو دور کیا اس طرح وہ سعادت والی زندگی چرسے لوٹ آئی اور رسول اللہ ﷺ کے دل کوسب سے زیادہ پبند گھر کو پھر سے ڈھانپ لیا۔

امام ذھی ؓ نے حضرت فاطمہ ﷺ کی تعریف یوں کی ہے کہ وہ ایک صابرہ، دیندار، بھلائی کے کام کرنے والی، قناعت پٹندانٹد کا شکر اداکرنے والی خاتون تھیں اور نبی کریم ﷺ ان کابہت اکر ام فرماتے تھے۔

حفرت علی کے دوایت ہے کہ انہوں نے آنخفرت ﷺ سے دریافت فرمایا کہ میں آپ کوزیادہ محبوب ہول یا فاطمہ! تو آنخفرتﷺ نے جواب دیا کہ "فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے اور تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو۔"

ہم آپﷺ کے اس ارشاد میں رسول اللہ ﷺ کی محبت کی انتہا اپنی بیٹی کے لئے اور ان کی شوھر علی ﷺ کی عزت اور احترام کی جھلک دیکھ کتے ہیں۔

حضرات حسنین کی والدہ ..... دن یو ننی سعادت بھرے گزرتے رہے اور ایک

ل به صدیث بخاری مسلم ترندی ابوداؤدوغیر دمیں موجود ہے۔

خوشی کی خبر بھی آنے والی تھی ہجرت کے تیسرے سال شعبان کے مینے میں بشارت دیے والے خوش خبری سائی کہ حضرت حسن کی ولادت ہوئی ہے اس مبارک خبر سے نبی کریم ﷺ کے نواسے کی بیدائش سے خوش تھے ان کی بیدائش کے سانویں دن نبی کریم ﷺ نے ان کا عقیقہ فرمایا اور حسن کے بال اتارے اور حکم دیا کہ ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کروی جائے اور آپ نو مولود کو دیکھنے حضرت فاطمہ کے گھر بھی تشریف لائے اور ان کانام حسن رکھا اور ان کے دلیاں کان میں اذان بھی دی۔

ای طرح ہجرت کے چوتے سال شعبان میں "حضرت حسین فٹ" کی ولادت مونی اور آپ سے نان کے بھائی حسن کی طرح انکی پیدائش پر بھی وہی کچھ فرمایا اور بید دونوں بچے آپ سے کے حبیب بن گئے آپ سے ان کے بارے میں فرماتے کہ یہ میرے پھول ہیں۔ لے اور ای طرح انہیں" جنت کے نوجوانوں کا سر دار" فرمایا اور بید بات نابت ہے کہ آنخضرت سے نے ان کا کام حسن اور حسین رکھا تھا۔

نی کریم ﷺ کی محبت اپنواسوں ہے کس قدر تھی اور آپ ﷺ کی رحمت کی بنماز سی کریم ﷺ ایک رات کی بنماز سی در میں کی بنماز سی در میں کی بند ہوروایت فرماتے ہیں کہ بی کریم ﷺ ایک رات میں نظے اور آپ نے چاور میں کچھ چھپایا ہوا تھا تو میں نے عرض کیا "یہ کیا ہے۔ تہ آ سے نے خاور ہٹائی تو اس میں حضرات حسین آنحضرت ﷺ کی پشت پر سوا ہے تو آپ آپ فرمانے گے یہ میر سے اور میری بیٹی کے بچے ہیں۔ اے اللہ میں ان ہے ہوں تو بھی انہیں محبوب بنالے اور جوان سے محبت کرے انہیں بھی محبوب بنالے اور جوان سے محبت کرے انہیں بھی محبوب بنالے اور جوان سے محبت کرے انہیں بھی محبوب بنالے ۔ ۲

حضرت حسنین کے فضائل کاکوئی شار نہیں۔ سے اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ زھراء ﷺ کوان کی اس پاکیزہ طاہر نسل میں اعزاز عطا فرمایا اور نبی ﷺ کی اولاد کے لئے نہیں خاص فرمادیا۔ آنحضرت ﷺ کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی تو یہ دو نواسے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے اور لوگوں میں سب سے محبوب اور آپ ﷺ سے زیادہ مشابہ لیہ یہ حدیث بخاری مسلم اور ترزی میں موجود ہے۔

ت یہ حدیث بادر کا میں ہور دیا ہے۔ \* یہ حدیث ترندی نے تخری کی ہے مزید دیکھئے سر اعلام العبلاء صفحہ ۲۵۱ \* تفصیل کے لئے دیکھئے سیر اعلام العبلاء باب ترجمۃ الحن والحسین (ص ۲۸۰/۲۸۰)

تھے۔ آپ کی نسل کے لئے کانی ہو گئے اور اننی سے آپ ﷺ کی اولاد شار کی جاتی ہے۔ احدین جابراندلی نے جو حلب میں تھائ بات پربڑے اچھے اشعار کے ہیں۔ جعلوا لانباء الرسول علامة ان العلامة شان من لم يشهر انہوں نےرسول کے بیٹول کے لئے علامت مقرر کی ہے اور علامت اس کی نشانی ہے جو مشہور نہ ہو۔

نور النبوة فى كريم وجوهم تغنى الشريف عن الطراز الاخصر نبوت کانوران کے معزز چرول میں ہے جو معزز شخص کوہری پگڑی ہے بناذ کر تاہے۔

ابن منصور نے لکھاہے کہ حضرات حسنین کو "ابناء الفواطم " لیتی بہت ہی فاطماؤل کے بیٹے۔ کما جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ زھراء ﷺ ان کی والدہ تھیں اور فاطمہ بنت اسدائلی دادی تھیں اور فاطمہ بنت عبداللہ بن عمر دین عمر ان بن مخزوم آنخضرت على ك نسب مين دادي تحييل له

حفرت فاطمه ﷺ کی صاحبزاد بیال میں ایک زینب ﷺ بنت ملی تقییں جو حجرت کے پانچویں سال اور دوسری حضرت اُم کلثوم تھیں جو حجرت کے ساتویں سال پیدا ، ہو نیں ان کانامر سول اللہ سے نے تجویز فرمایا تھا۔

بيربات قابل ذكر ہے كه حضرت زينب بنت على كانكاح عبدالله بن جعفر بن ابی طالب سے اور حضرت آم کلتوم ﷺ کا تکاح حضرت عمر فاروق ﷺ ہے ہوا اور ان ے حضرت زید بن عمر اور رقیہ پیدا ہوئے۔

منقول ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اللہ نے جب اُم کلثوم سے نکاح کیا تواس کے بعد وہ مهاجرین وانصار کی ایک مجلس میں تشریف لائے اور فرملیا کہ مجھے مبارک باد دو۔ "لوگوں نے کہاکہ "امیر المومنین کیسی مبارک باد۔ آپ نے فرمایا 'اُم کلثوم بنت علی ار تکاح کی اور چر حدیث بیان کی که نی کریم علی کاار شاد گرای ہے که

ل ان كر حالات جائ ك ك كت كتاب "كمت البيان از صلاح الصفدى (مر ٢٣٥) ما حظه فرما كيل

ہر سبب اور نسب اور رشتہ داری قیامت کے دن منقطع ہوجائے گی سوائے میری دشتہ داری کے۔(الحدیث)

اور میرے پاس نبی کریم ﷺ سے واسطہ اور نسب کا تعلق موجود تھا تو میں نے چاہا کہ "مر" (دامادی) کو بھی ان کے ساتھ جمع کردول۔ تو پھر صحابہ نے انہیں اس عظیم شرف پر مبارک بادوی۔

بھلائی کی ایک بات ہے بھی ہے کہ ہر اچھائی کے بارے میں اچھی بات کی جائے اور ایک اچھی اور بھلائی کی بات بہال ہے ہے کہ علامہ ابن عابدین شامی نے ایک رسالہ بنام "العلم الظاھر فی نفع نسب الطاھر" لکھاہے اور اس میں نسب نبوی اور ان کی قیامت کے دن شفاعت کا تذکرہ فرمایا ہے (ﷺ)

الله تعالی امام شافعی پر رختیں نازل فرمائے ان کا شعر ہے۔

آل النبی ذریعتی فریعتی وهم الیه وسیلتی وسیلتی وسیلتی آل جی میراورید بین اوریداس کی طرف میراوسیله بین عدا ارجوبهم اعطی عدا میدی صحیفتی صحیفتی مین ان کے ذریعے امید کرتا ہوں کہ کل کو میرے دایال ہاتھ بین نامہ اعمال دیا جائے گا۔

"اور تمهيس پاک کردے ..... "حضرت امام احد ؓ ہے جب حضرت علی اور اہل بیت را اطلام ) کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ "اهل بیت پر کسی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ "

اب ہم ذرا قر آن کریم پر نظر ڈالتے ہیں کہ اهل بیت کواللہ تعالی نے برکت عطافرمائی لے اور ان سے گناہوں شرک، شیطان ،معاصی ،شک اور نجاستوں کو دور کر دیا۔اس بہت طاہر کی اولین برکات حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ ہیں۔

جند كى خو شخرى يانے والى خواتين

سدناحفرت انس على اوايت الله على جه مين تك فجركى نماز کے لئے نکلتے وقت حضرت فاطمہ ﷺ کے دروازے پاس سے گزرتے ہوئے ارشاد

نمازاے اهل بیت نماز (پھر تلاوت فرماتے ) ترجمہ کہ اللہ تعالی نے ارادہ کیا ہے کہ تم ہے گند گی کودور کر دے اے احل بیت اور حمہیں پاک کردے۔ لہ ,

مُمّ المومنين حضرت أمّ سلمه ﷺ نے ایک مريتيه حضرات حسنين اور حضرت على و فاطمه ﷺ كوا جي چادر ميں ليبيك ليااور فرمايا۔

اے اللہ! میرے احل بیت اور میر اخاصة بیں ان سے گندگی كو دور فرما اور

انہیں یاک فرمادے۔' توحفرت أم سلمه فرمانے لكيس كه اور ميں بھى ان كے ساتھ مول يارسول الله الواك الله المرايك بالكار بالكام الله الواك المراف موسك

حضرت امام شافعیؓ فرماتے ہیں۔

يا اهل بيت رسول الله حَبَّكم اے اہل بیت رسول اللہ! تمهاری محبت فرض من الله في القرآن انزله قرآن میں اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے کفاکم من عظیم القدر انکم تمہارے عظیم مرتبے کوئی کافی ہے کہ انكم من لم يصل عليكم لاصلاة له جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی شیں۔ اہل بیت نبوی ﷺ کے بارے میں نبی کریم ﷺ کاار شاد گر ای ہے کہ جو ہمارے

اہل بیت ہے بعض رکھے گا آگ میں داخل ہو گا۔ سے

ای طرح امام احد ؓ نے حضرت ابو هریه داست ای ہے کہ آتخضرت

لو يكيئة تفسيرا بن أكثير سورة احزاب (آبيت نمبر)٣٣ الدرالتور صغه ٥٠٥ /١اسد الغابير ترجمه ٥ ٥١ ٥ ع يه حديث ترفدي في مناصب مين نقل كي ب مزيد و يكف الدر التور صفحه ١٠/ ١٠ ت سير اعلام العبلاء صفحه ٢/١٢٣

10.

تے نے حضرت علی دھرت فاطمہ اور حضرات حسنین کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں جنگ ہوں اس کے لئے جو تم سے جنگ کرے اور صلح ہوں جو تم سے صلح کرے۔ ا اس مقام پر بہترین روایت حضرت سعد بن ابی و قاص ہے سے منقول ہے کہ جب مباھلہ کی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم سے نے حضرت علی و فاطمہ اور حضرات حسنین کو بلوایا اور فرمایا۔

"ا الله! بير مير عكر والي بير"

حضرت فاطمه کے مناقب و فضائل ..... حضرت فاطمه سیدة النساء کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور انہیں امام سیوطیؒ نے اپنی کتاب" النعور الباسمة فی مناقب السیدة فاطمه "میں جمع کیا ہے اور الن سے پہلے ان کے مناقب کو امام ابوعبد الله الحاکم نیشا پوری نے متدرک میں جمع کیا تھا۔

حفرت فاطمہ کے حیرت انگیز فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو نی کریم ﷺ نے انہیں ارشاد فرمائی کہ

"الله تعالی تهماری خوشی پرخوش اور تهماری نارا مُسکی پر ناراض ہو تاہے۔ کے علامہ ابن عبدالبر رحمتہ اللہ نے حضرت فاطمہ کی عظیم منقبت ذکر کی ہے جو

ان کے فضل اور بر کت پر دلالت کرتی ہے کتے ہیں کہ

جب نبی کریم ﷺ کمی غزوہ ماسفر سے واپس تشریف لائے توپہلے مسجد تشریف لے جاکر دور کعت نماز ادا فرماتے بھر حضرت فاطمہ ﷺ کے ہاں جاتے بھر اپنی ازواج کے ایس تھین میں اس

کے پاس تشریف لائے۔

ان کے مبارک فضائل میں ہے ایک ہیے کہ اللہ تعالی نے اسمیں ان کے گھر میں بہت ذیادہ کھانے کے اللہ تعالی نے اسمیں ان کے صدقہ کرم میں بہت ذیادہ کھانے کی چزیں آنے کا۔ شرف عطافر مایا تھا اور نفس کی پاکیز گی کی بدولت تھا۔ کتب میں نہ کورہے کہ ان کی ایک پڑوس نے ان کے ہاں دوروٹیاں اور گوشت کا ایک مکڑا بھیجا جے انہوں نے برتن میں رکھ کر ڈھک دیا اور

له مير اعلام النبلاء ص ۲/۱۲۳ تله ويكيئة تهذيب التهذيب صفحه ۲/۳۷۲ اللاصابته ۳/۳۲۲

پھر اپنے ایک صاحبزادے کو آنخضرت ﷺ کو کھانے کے لئے بلا بھیجا توجب آپ تشریف لے آئے اور حضرت فاطمہ ﷺ نے برتن حاضر کیا۔ آگے خود حضرت فاطمہ کی زبانی سنئے! فرماتی ہیں کہ

جب میں نے پر تن ہے ڈھئن اٹھایا تو وہ روٹی اور گوشت ہے بھرا ہوا تھاجب
میں نے یہ دیکھا تو مبسوت می ہو گئی اور میں سمجھ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برکت
ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے نبی پر درود پڑھا اور پھر اسے رسول اللہ ﷺ
کے سامنے رکھا تو آپ ﷺ نے جب یہ دیکھا تو اللہ کا شکر ادا فرمایا اور پوچھا کہ میری پکی
میں کہاں ہے آیا۔ تو میں نے جو اب دیا کہ اباجان! یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے
آیا ہے۔ اور اللہ جے چاہتا ہے بے حساب رزق عوا فرما تا ہے۔ تو نبی کر یم ﷺ نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور گویا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے میری پکی تمہیں بی اسر ائیل کی سیرۃ النساء کی شہیہ بنایا اور اسے جب بھی اللہ کوئی چیز عطا فرما تا اور اس ہے پوچھا جاتا کی سیرۃ النہ کے بال ہے اور اللہ جے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما تا ہے۔ بے حساب رزق عطا فرما تا ہے۔

پھر اس کھانے کو حفرت علی ہم حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین ہے نے آئے تخضرت ﷺ کے ساتھ مل کر تناول فرمایا اور سب سیر ہوگئے مگر کھانا ویسا کا ویسا ہی موجود رہا پھر حضرت فاطمہ ہے نے اسے پڑوسیوں میں تقسیم فرمادیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت اور خیر کثیر عطافرمائی۔ لے

حضرت قاضی عیاض مالکیؒتے "الشفاء" میں نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دعا فرمائی کہ "فاطمہ ﷺ تبھی بھو کی نہ رہے۔ "حضرت فاطمہ ﷺ فرماتی ہیں کہ بھر مجھی بھو کی نہ رہی۔ کے

حفرت فاطمہ کا دھراء کی ایک الی فضیلت ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ حفرت عمر ان بن حصین کے نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ حضرت فاطمبہ کے کا عیادت کے لئے تشریف لے گئے وہ بیار تھیں۔ آپﷺ نے پوچھا۔

لى البدايية والنهاية صفحه الله ٢ حيات الصحابته (ص ١٢٨) ٢ الثفاء صفحه و٥٣ / اله مزيد و يكفئه مجمع الزوائد صفحه ٩/٢٠٨

میری پی تم خود کو کیسا محسوس کردہی ہو۔انہوں نے کہا مجھے تکلیف محسوس ہورہی ہے اور مزیدیہ کہ کوئی کھانے کی چزیں نہیں جو میں کھالوں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری پی کیا تم اس پرراضی نہیں ہو کہ تم تمام جہانوں کی خواتین کی سر دار بنو۔ تو حضرت فاطمہ ﷺ نے عرض کیا کہ آیا جان! حضرت مریم بنت عمران کہاں ہیں۔ فرمایا کہ وہ اپنے دورکی خواتین کی سر دار جو اور فرمایا کہ وہ اپنے دورکی خواتین کی سر دار ہو اور خداکی فتم میں نے تمہاری شادی و نیاد آخرت کے سر دارسے کی۔ا

زهراء اور حبیب عظیم کی جدائی ..... حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سور اذاجاء نفر اللہ والفح نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہ کو بلولیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے میری و فات ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ تویہ سن کر حضرت فاطمہ رونے لکیس تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مت رواتم مجھے سب سے پہلے آکر ملوگی تووہ ہنے لکیس تا

جب آنخضرت الله کی طبیعت بوجهل ہوگئ تو آپ پرغثی طاری ہونے گئی تو حضرت فاطمہ بیہ حالت دیکھ کر فرمانے لکیں ہائے میر دوالدی تکلیف تو آپ ہے نے جواب دیا کہ آج کے بعد تیرے والد کوکوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور چرر سول اللہ بھے کا انتقال ہوگیاور آپ و فیالی سے جاملے۔ حضرت فاطمہ کی بہت عمکین تھیں وہ رو تیں اور کہتیں میرے والد! انہیں اور کہتیں میرے والد! انہیں دب نے بلیاوہ چلے گئے ہائے میرے والد! ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔

جب آنخضرتﷺ کی تدفین ہوئی توحفرت فاطمہ نے حفرت انس ﷺ بن مالک سے کماکہ تمہارے دلول نے کیسے برداشت کر لیاکہ تم لوگ رسول اللہ پر مٹی ڈال رہے ہو۔"

ابن سید الناسؓ نے لکھاہے جب آنخضرت ﷺ کی تدفین ہوئی توحضرت فاطمہ نے مداشعار کیے۔

ا سير اعلام العبلاء صفحه ٢/١٣٢ سير اعلام العبلاء صفحه ٢/١٣٢

اغبر آفاق السماء و کورت اسلان کے کنارے غبار آلود ہوگئے اور بے نور ہوگیا۔ شمس النهار واظلم العصران دن کا چاند اور دونول زمانے اندھیرے میں آگئے الارض من بعد النبی کئیبة زمین نبی کئیرة الرجفان السفا علیه کئیرة الرجفان ال اسفا علیه کئیرة الرجفان ال کئیرة الرجفان ال کئیرة و حزن ہے انتائی بے کلی والا منرت فاطمہ کی طرف رسول اللہ کی یاد میں یہ اشعار مجی منسوب ہیں۔

ماذا علی من شمّ تربة احمد اس شخص کو کیا ہے جس نے احمد کی مئی سوتگھی ہو الایشم مدی الزمان غوالیا کہ وہ کیے نمانے تک کوئی مئی نہ سوتگھے صت علی مصانب لو انها مجھ پر جو مصبتیں آئی ہیں آگر وہ صبت علی الا یام صرن لیا لیا کے ونول پر آئیں تو وہ رات بن جاتے اوریہ بھیذکر کیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے آپ تھی کی قریریہ اشعاریز ہے

انّ فقد ناك فقد الا رض وابلها ہم نے تحص زمین کے بارش کو کھو دینے کی طرح کھودیا وغاب مذعبت عنا الوحی والکتب

ل و ملحة كتاب في المدح لا بن سيد الناس صفحه ٣٥٨ ع و ملحة سير اعلام النبلاء (ص ١٣١) اعلام النساء (ص ٢٠١١)

اور جینے ہی تم جدا ہوئے ہم سے وقی اور کتابیں جدا ہو گئیں فلیت قبلك كان الموت صادف كاش كو تم سے پہلے ہمیں موت آجاتی لما نعیت وحالت دونك الكئب تميں موت كا پیغام نہ آتا اور تمارے بدلے ٹیلے ختم ہوجاتے

علامہ ابن اثیر نے اپنی کتاب اسد الغاب میں لکھاہے کہ حضرت فاطمہ کے کونی کریم ﷺ کی وفات کے بعد بھی ہنتے ہوئے نہیں دیکھا گیا یمال تک کہ وہ اللہ عزوجل کے پاس خود بھی چلی گئیں۔ انھیں آنخضرتﷺ کی وفات سے شدید صدمہ پنچا تھا۔

حضرت فاطمہ زهر اء اور صدیق اکبر اسب جب رسول اللہ علی کی وفات ہوگئ تو حضرت فاطمہ شاز هراء نے اپنے والدی میر ان حاصل کرنے کا سوچا حضرت ابو کر صدیق کے سے طلب کرنے کے لئے تشریف لائیں تو حضرت صدیق کے انھیں صدیت نائی کہ انھوں نے بی کریم کے کویے فرماتے ساکہ "ہماری میر ان جاری انھیں ہوتی جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے "یہ سننے کے بعد حضرت فاطمہ نے نے میر اٹ کے مسئلے میں کوئی بات نہ کی اور وہ حضور اکر م افضل الحلق کے کی وفات کی وجہ میر اث کے مسئلے میں کوئی بات نہ کی اور وہ حضور اکر م افضل الحلق کے کی وفات کی وجہ

اور یہ الیمی معیبت تھی جو ہر معیبت سے زیادہ تخت تھی گذشتہ لوگوں سے محمد علی جیسا کوئی شخص جدانہ ہوا تھا اور انکی طرح قیامت تک کوئی جدا ہو سکے گا۔ حضرت فاطمہ آسی غم میں بیار ہو گئیں اور اللہ تعالی سے ملنے کی تیاری کرنے لگیں کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ وہ اب اپنے والد سے عقریب ملنے والی ہیں اور پھر انکے مرض میں شدت آگئی ،اسی اثناء میں حضرت ابو بکر صدیق رہائی عیادت کے لئے تشریف لائے۔

امام شعبیؒ نے اس واقعہ کوذکر کیاہے کہ جب حضرت فاطمہ ﷺ بیار ہوئیں توحضرت ابو بکر ﷺ نے آنے کی اجازت

ہمیشہ کیلئے دنیاسے کوج۔۔۔۔۔ اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہایان فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہر ات رسول اللہ ﷺ ایک مر حبہ ان کے پاس اکٹھی ہو ئیں است میں حضرت فاظمہ تشریف لائیں ان کے چلنے کا انداز بالکل رسول اللہ ﷺ جیسا تھا۔ جب آپ ﷺ نے انہیں دیکھا توان کا استقبال فرمایا اور گویا ہوئے۔ خوش آمدید میری بٹی چراپ دائیں بیا بئیں جانب انہیں بٹھایا اور ان سے پھے سر گوشی کی تووہ دونے لگیں اس کے بعد دوبارہ سر گوشی کی تووہ ہنے لگیں اس کے بعد دب وہ جانے کے لئے کھڑی ہوئیں تو میں نے انہیں کہا کہ نبی کریم ﷺ نے خاص طور سے تم سے سر گوشی کی ہے اور تم رور ہی تھیں۔ میر اجو تم پر حق ہے اس لئے میں تمہیں قتم دیتی ہوں کہ تم جھے ہی بتلاؤکہ آپ ﷺ نے کیا خر دی جس پر تم روئیں اور پھر بنسیں تووہ کہنے لگیں کہ بھی بتلاؤکہ آپ ﷺ نے کیا خر دی جس پر تم روئیں اور پھر بنسیں تووہ کہنے لگیں کہ

ل دیکھتے سیر اعلام النبلاء صفحہ ۲/۱۲ حضرت فاطمہ ﷺ کے حضرت صدیق اکبر ﷺ سے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ ﷺ نے وصیت کی تھی کہ انہیں و فات کے بعد زوجہا حضرت صدیق ﷺ مسل دیں۔
حضرت صدیق ﷺ مسل دیں۔

٢ د ميكي سير اعلام النبلاء صفحه ٢/١٢١

میں رسول اللہ ﷺ کاراز فاش نہیں کر سکتی۔ نیر سم میلائیں نتیا ہے تا ہیں

جب نی کریم ﷺ کا انقال ہو گیا توانسیں میں نے پھر کماکہ میر اجو تم پر حق ہے اس پر میں نے تمہیں قتم دی تھی اب مجھے دہ بات بتاؤ کہ تم سے کیا کما گیا تھا۔

انہوں نے کماکہ ہاں اب میں بتائتی ہوں پہلی مرتبہ آپ ﷺ نے مجھے فرمایا کہ جریل ﷺ ہرسال ایک مرتبہ قر آن کاموازانہ کرنے آتے تھاس مرتبہ سال میں دومرتبہ تشریف لائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری دفات کا دفت قریب آنے کا اشارہ ہے اس لئے تقویٰ اختیار کر داور صبر کر داور میں ہی تمہار ابہترین توشہ ہوں۔ تو میں ردنی گئی پھر جب آپ ﷺ نے جھے روتے دیکھا تو فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی شیں

ہو کہ تم اس زمین کی خواتین کی سر دار بنودہ کہتی ہیں کہ بھر میں ہننے لگی۔ ل حضرت فاطمہ رہا ہے دالد محترم نبی کے کی دفات کے بعد سخت بیار ہو گئیں

اور جسم لاغر ہوگیا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب وقت قریب آگیاہے پھر انہوں نے حضرت اساء! اساء بنت عمیس زوجہ حضرت صدیق اکبر کے بلولیا اور ان سے شکوہ کیا کہ اے اساء! مجھے سخت ناپندے کہ عورت پر محض ایک کیڑاڈال دیا جاتا ہے پھر طبیب آکر دوائی

منگوائیں انہیں بنااور پھر اس پر ایک پردہ ڈال دیا (گویا ایک لکڑی کی دیوار سی بن گئی) حضر ت فاطمہ ﷺنے فرمایا یہ بہت ہی اچھاادر مناسب ہے۔

حضرت فاطمہ زھراء کی وفات ہو گئے۔ یہ منگل ٹی رات تھی رمضان المبارک کے تین دن گزرے تھے اور 11 ہجری تھا۔

عردہ بن زبیر ﷺ نے کر کیا ہے کہ حضرت فاطمہ کی ﷺ بی کریم ﷺ کے چھ ماہ کے بعد وفات ہوئی اس دفت ان کی عمر انتیس سال تھی اور آنخضرت ﷺ کی پیش گوئی پوری ہوگئی یہ گھر والوں میں سے پہلی شخصیت تھیں جو آپ ﷺ سے جاملیں۔ انہیں حضرت علی اور حضر ت اساء بنت عمیس نے عسل دیا۔ اور انہوں نے اپنے شوھر کو اشارہ دیا تھا کہ انہیں رات میں دفن کیا جائے کتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ حضرت علی

ل ويكيم سير اعلام العبلاء صفحه ١٣٠/ ٢ انساب الاشر اف صفحه ٥٥٢ / باور حديث بخاري ومسلم

ﷺ نے اور ایک قول کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے پڑھائی۔ ان کی قبر میں

حفرت على حفرت عباس اور حفرت فضل بن عباس التياري

حضرت علی کے اپنی زوجہ فاطمہ کے لئے کچھ اشعار ہیں

لکل اجتماع من خلیلین فرقة دو دوستوں کے وصال کے بعد پھرجدائی ہے وکل الذی دون الممات قلیل

اور ہر ایک کاموت سے تھوڑا ہی وقت باتی ہے

وان اقتقادی فاطما بعد احمد اور میرا احمد ﷺ (سے جدا ہوئے )کے بعد فاطمہ کو کھودینا

دليل على ان لايدوم خليل

دلیل علی ان لایدوم محلیل اس بات کی ولیل ہے کہ کوئی دوست ہمیشہ زندہ نہیں رہتا

حضرت فاطمه كوجنت كى بشارت....الله تعالى كارشادب:

اور جو کوئی مر دیا عورت عمل صالح کرے گااور دہ حالت ایمان پر تھا تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہول گے۔سور وَالنساء (آیت ۱۲۴)

اور الله تعالی کا کیب ارشاد صاد قین کے بارے میں ہے۔

"ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور دہ اس سے راضی ہیں اور یہ بہت بڑی کا میابی ہے۔ (سورۃ المائدہ صفحہ ۱۱۹)

حضرت فاطمہ زھراء ﷺ کا خواتین اسلام میں الگ واضح مرتبہ تھا خاص طور سے عبادت کے میدان میں اور انہیں امت کی خواتین میں فضل دین اور حسب کے اعتبار سے بالکل الگ ہونے کی دجہ ہے" تبول" کانام دیا گیا۔

حضرت فاطمہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آفات سے بہت دور تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بری شدّت سے متوجہ رہتی تھیں اس توجہ نے انہیں مخلصین کے

ل الاستيعاب صفحه ٣١٧/٣١٧ موصفحه ٣١٨/٣١١ نساب الاشراف صفحه ٣٠١/ اوصفحه ١/٣٠٥

طبقات تک بہنچادیااور اینے دور کی خواتین کی سر دار بنادیا۔

زهراء نبی کریم ﷺ کی ان صاجر ادیوں میں سے ایک تھیں جن سے جنت میں بی کریم ﷺ کی آئسیں مُصندی ہور ہی ہیں۔ حضر ت زهراء آخرت کو چاہتیں اور اس کے لئے محنت کر تیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا پروانہ بھی ملااور اشیں جنت کی بشارت پر بے شار احادیث صحاحت میں منقول ہیں۔ ان میں سے ایک روایت سیدنا عبد اللہ بن عباس ﷺ کی بھی ہوہ فرماتے ہیں کہ

اُم المومنین خفرت عائشہ صدیقہ کے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ کا اُر اُن کی خواتین کی خواتین کی مردار ہویا فرمایا کہ مومن خواتین کی سردار ہویا فرمایا کہ مومن خواتین کی سردار ہویا

سید ناحذیفہ کے روایت ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اترا اس نے مجھے بشارت دی کہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سر دارہے۔ سے

حیات زهر او ای کے پہلو بہت زیادہ ہیں گریہ بات یاد ولانا ضروری ہے کہ حسر ت فاطمہ روایات حدیث میں سے ہیں حتی کہ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ بنات رسول اللہ ﷺ میں اور کوئی سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط ہو جتنی فاطمہ ﷺ ہیں۔

نی کریم ﷺ سے افخارہ احادیث روایت کی ہیں اور بیرسب صحاح ستہ میں موجود ہیں ان میں سے ایک صدیث بخاری و مسلم میں بھی روایت کی گئی ہے۔ اور ان کی روایات ایک صاحبز ادگان جسن و حسین ان کے علاوہ حضرت عائشہ اُم سلمہ اور حضرت انس بن مالک وغیرہ ہیں۔

لے یہ حدیث منداحم میں صفحہ ۲۹۳/امتدرک حاکم صفحہ ۳/۱۲۰ کے بخاری شریف میں یہ حدیث علامات نبوت میں اور مسلم شریف میں باب الفضائل میں ہے۔ سے ویکھئے سیر اعلام النبلاء صفحہ ۲/۱۲۳

الله تعالى اپنى نى ﷺ كى محبت كرنے والى بنى فاطمه بنت رسول الله ﷺ ك

زاضی ہو۔

الله تعالی اس مبارک مال سے راضی ہو جس کے لئے برکت کے طور پریکی کافی ہے کہ نبی کریم اللہ کی نسل انمی میں منحصر ہوگئی۔

الله تعالیٰ اس صبر شعاریوی ، عبادت گزار ، صابر دشاکر خاتون ہے راضی ہو۔ ان کی حیات طیبہ کے آخر میں ہم کانوں کو کطف اندوز کرتے ہیں اور اپنے دلوں کے نکہ مصلیکن کرتے ہیں اور اللہ توالیٰ کا ایسادہ تاوہ تا کہ تر ہیں

کواللہ کے ذکر سے مطمئن کرتے ہیں اور اللہ تعالی کاپاک ارشاد تلاوت کرتے ہیں۔ ان المتقین فی جنت و نھر فی مقعد صدق عند علیك مقتدر

ان المفقيق في جب وبھر في مفعد طلاق عند حليف مفتار بے شک متقی لوگ جنتوں اور نہر وں میں ہوں گے سے مقام پر ایک طاقتور باد شاہ کے ہاں۔



# الفريعة بنت مالك رض الله عنها

اصحاب شجرہ میں سے انشاء اللہ کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہو گا جنہوں نے اس کے پنچے بیعت کی۔ (حدیث شریف)

نی کریم ﷺ نے حضرت فریعہ کوار شاد فرملیا کہ

ا بنے گھر میں رہویمال تک لکھا ہواا پنوفت کو پہنچ۔

(مدیث شریف)



#### الفريعة بزت مالك رضي اللدعنها

کامیاب لوگوں کے آنگن میں ....ان صفحات میں ان صحابیہ کا تذکرہ کیا جائے گا جن کے لئے دونوں جمانوں میں خوش بختی لکھ دی گئی اور شرف صحابیت انسیں حاصل ہواوراللہ ہے کیا ہواد عدہ اس نے پورا کیا۔

یہ صحابیہ الی قوم کی طرف منسوب ہیں جو جرت کر کے آنے والوں کو محبوب رکھتی تھی اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی چاہے خود کسمیرس کی حالت میں ہو۔ پیہ لوگ اھل مدینہ منورہ تھے جنکے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے حبیب کے دل ہے توجہ کی جس وقت وہ ایمان حاصل کر رہے تھے۔ تو انہوں نے مهاجرین کے ساتھ ایٹار کر کے کامیابی حاصل کی اور انہیں اپنے گھروں میں عزت واحترام کے ساتھ تھر لیا۔ حتیٰ کہ ال لوگوں نے اکرام کی تاریخ میں جرت اللیز مثالین رقم کیں۔ مهاجرین بھی ان کی اس فضیلت کوجانتے تھے اس لئے ان ساحس معاملہ کرتے۔

حضرت سید ناانس پیدروایت فرماتے ہیں کہ

مهاجرین کہتے تھے کہ یار سول اللہ! ہم نے ایسی قوم اس سے پہلے نہیں دیکھی جو کم میں بھی بہترین آؤ بھگت کریں اور زیادہ میں خوب خرچ کریں وہ ٹھکانے میں ہمیں کافی ہوگئے اور اُقصادی طور پر ہمیں شریک کرلیاحتی کہ ہمیں توبیہ ڈریکئے لگاہے کہ بیہ ماراسارااجرند لے جائیں۔ تورسول اللہ ﷺ فرماتے شیں بلکہ وہ سب جوان کی تعریف تم كررے مواوران كے لئے دعائيں كرو كو وان كے لئے مو گا\_ ل

الله تعالی نے انصار کو جزاء دیے کاوعدہ کرلیا خمر اور کرم سے جس طرح الله تعالی مهاجرین کوانصار کی تعریف اوران کے لئے دعائیں کرنے پراجر دیتا تھا۔

اب ہم اس فضامیں داخل ہو کر انصار بول میں ہے ایک گھر کے سامنے رکتے بیں تاکہ ہم ان صفحات کی مهمان کا تعارف کرائیں۔ باكيزه نسب ..... بنو حادث بن خزرج كے قبيلے ميں ہم ان صحابيہ سے ملتے ہيں يہ فريعہ بنت مالك بن سنان انصاريہ ہيں جو بافضيلت اور بامر تبہ خاتون ہيں جنهول محلائی كی محنت كی اور جنت ميں دخول كے لئے عمل كيا۔

حضرت فریعہ نے ایک مشہور و معروف خاندان میں زندگی گزاری اس خاندان فی است اور بھلائی کو ہر میدان سے حاصل کیا تھااور تاریخ نے اس کے بابر کت کر دار کو نقل کیا ہے اور یہ اس پہلے دن سے جب اس خاندان کے دل میں اسلام کانور چیکا۔

ان کے والد سیدنامالک لے بن سنان بن عبیدالانصاری الحذری ہیں جو کہ ایک جلیل القدر اور جنت کی خوش خبری پانے والے صحابی ہیں اور ان کے بارے میں ہی ہی کر یم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو احمل جنت میں سے کمی کو دیکھنا چاہے وہ انہیں دیکھ لے اور یہ فرمایا۔
لے اور یہ فرماکر مالکﷺ بن سنان کی طرف اشارہ فرمایا۔

ان کے سکے بھائی امام، مجاہد، مفتی مدینہ ،سعد بن مالک بن سنان ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عند بیں جو غروہ خندق اور بیعت رضوان کے مشہور و معروف بمادر اور کردار بیں انہوں نے نبی کریم ﷺ سے بہترین اور کثیر تعداد میں احادیث کا ذخیرہ نقل کیا ہے یہ فقماء مجھدین میں سے تھے۔ اور اس طرح ان سات راوی صحابہ میں شامل بیں جنہوں نے ایک ہزار سے زائد روایات بیان کی بیں ان کی احادیث کی تعداد گیارہ سوستر ہے۔

ان کے بارے میں ابن الا ثیرؓ نے استیعاب میں اور علامہ ابن عبدالبرؓ نے اسد الغابتہ میں فرمایاہے کہ

"ابوسعید کثرت سے روایت کرنے والے حافظ عالم اور فاضل اور عقلمند هخص تھے۔"
ان کے مال شریک بھائی، مجاہدین کے امیر، صحابہ کے مقداء لوگوں میں سے سید نا قیادہ بن نعمان الانصاری الطفری بیں غروہ بدر اور غروہ احد کے اہم کر دار تھے۔ ادر نبی کریم ﷺ کے ساتھ اہم وا قعات میں شریک رہے۔ چند گئے ہے مشہور تیر اندازوں میں سے تھے ان کی ایک آنکھ غروہ احد میں ان کے گال پر لئک گئی تھی سے اندازوں میں سے تھے ان کی ایک آنکھ غروہ احد میں ان کے گال پر لئک گئی تھی سے اندازوں میں سان کی میرت کے مطالعہ کے لئے ہماری کتاب"ر جال مبشرون بالجنتہ "ملاحظہ فرائیں۔

آنخضرت ﷺ کیاں آئے آپﷺ نے اپنم سے آنکھ کواں کی جگہ لگادیا۔وہ پہلے سے زیادہ روش آنکھ بن گئ۔

ان کی مال شریک بهن اُم سھل بنت نعمان انصاریہ ہیں جو کہ مشہور مسلمان خوا تین میں سے ہیں۔ اس دیند اراورروشن جماعت کے در میان فریعہ ہیں۔ الک کی نشوہ نما ہوئی انہول نے مکارم اور فضائل خوب حاصل کے اور اسلامی خوا تین کی تاریخ میں بہترین نقش چھوڑ گئیں۔

مهکتی یادیں .... سیدنامالک بین سنان کا خاندان نی کریم علیہ کے بارے میں ان کی مریم علیہ کے بارے میں ان کی مدینہ آمدے پہلے گفتگو کیا کرتا تھا۔ انہوں نے علماء یبودے اس بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اس لئے ان کی علامات اور صفات اس خاندان کے ذہنوں میں رج بس گئیں خاص طورے ان کی صاحبز اوی فریعہ کے ذہن میں۔

اور جس وقت نی کریم ﷺ جرت کر کے مدینہ تشریف لائے تومالک بن سنان کا خاندان آپ ﷺ کی زیارت اور ملا قات کے لئے آگے آگے آگے آگا اور انہیں تکلنے والول میں فریعہ بھی تھیں یہ ان کے استقبال اور بیعت کرنے تکلے تھے۔

اس خاندان کورسول اللہ ﷺ کے نزدیک برامر تبہ حاصل ہوااور انہوں نے
آپﷺ کی صحابیت کا شرف حاصل کیااور جو چیز استطاعت میں آپﷺ کی خدمت
میں حاضر کردی صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لئے۔ تواس خاندان
نے اسلام کے لئے مجاہدو شھید پیش کئے مخدث اور عابد پیش کئے اس طرح ہمیشہ کے
لئے ان کا نام تاریخ میں روش ہو گیااور آخرت میں ہمیشہ کے لئے جنت لکھ دی گی اور
اللہ کے ہاں تعلیم المقیم کے ساتھ کا میاب ہوگئے۔

شھید کی بیٹی .....حضرت مالک بن سان کے غزوہ بدر میں شریک نہ تھے کیونکہ شریک نہ تھے کیونکہ شریک نہ تھے کیونکہ مرتب نہ الوں کا یہ خیال تھا کہ دہاں جنگ نہیں ہوگی۔ اور جب غزوہ احد کا موقع آیا تو انہوں نے یہ شرف عظیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ جماد کا اجر حاصل ہو۔ اور ان کی اس موقع پر رائے شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے والوں کے ساتھ

تھی۔ تویہ آئے اور عرض کیا۔

یارسول الله! ہم دو جھلی باتوں کے در میان ہیں یا تواللہ تعالیٰ ہمیں فتح ونصرت سے نواز کر کفار کو ذکیل کریں گے تو یہ غزوہ بدرکی طرح کا داقعہ ہوجائے گا اور ان میں صرف گمراہ لوگ باقی رہیں گے اور دوسری بات سے ہے کہ یارسول الله! اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت سے سر فراز فرمائے گا۔ اور یارسول الله! مجھے کوئی پرداہ نہیں دونوں باتوں میں ہے کوئی ہمیں دونوں ہی میں خیر ہے۔ لے

ادر حفرت مالک اپنے بیٹے ابو سعید کو لئے دربار نبوت میں حاضر ہوئے تاکہ وہ بھی شرف جہاد حاصل کرے لیکن ابو سعید کو معرکہ میں جانے کی اجازت نہیں ملی اور نبی کریم ﷺ نے انہیں اور دوسرے بچوں کے ساتھ کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا اور

حفرت ابوسعید جمادیں عدم شرکت کی دجہ سے آنسو بماتے ہوئے والی آئے۔

ان کی بہن فریعہ ان کے آنسو صاف کرنے لگیں اور ان کے دل میں دوسر ہے کسی معرکہ میں شریک ہونے کی امید ڈالنے لگیں۔ پھر وہ خود بھی دوسرے معرکہ کی خبر دل کی نگرانی کرتی رہیں اور معلومات لینے کی کوشش کرتیں اوران کے والدان ممادروں

بروں کر من کرن روز ہی کور میں ہور ہے۔ میں سے تھے جو جنگ کی شدت کے وقت نبی کریم ﷺ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔

اس معرکہ میں آنخضرت کے زخی ہوگئے توجب حضرت مالک کے بنان نے دیکھا کہ فون چرہ افور پر بہہ رہاہے توانہوں نے فون چرہ افرر پر بہہ رہاہے توانہوں نے فون چرہ افر جا کہ الداسے تعوکد واجعتر ت مالک نے کہا خدا کی قسم اے قموکوں گائیسی۔اس طرح حضرت مالک بن ستان اور آنخضرت کے کا خوان مبارک آئیس میں مل گئے۔اس طرح وہ آپ کی لپیٹول سے محفوظ ہوگئے اور ضاء خون مبارک آئیس میں مل گئے۔اس طرح وہ آپ کی لپیٹول سے محفوظ ہوگئے اور رضاء اللی عاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔اس کے بعد بھی وہ لڑتے رہے اور بے جگری سے لڑے حتی کہ اللہ تعالی نے انہیں شاوت سے سر فراز فرمایا اور ان کے چرب پر رضا اللی کی واضح علامات موجود تھیں اور ان کی ذیدگی کے آخری کھات آنخضرت کے مرضا کرتے تھے۔

اور صابرین کو بشارت دو ..... حضرت مالک بن سنان نے شادت پائی اور خوشی خوشی این اور خوشی خوشی این اور خوشی خوشی این اور خوشی بر کیر کی حق اور سب سے پہلی فضیلت الله اور اس کے رسول عظیم کی محبت بھی۔ اور پھر اس محبت کے پودے نے پھل دیئے اور الله تعالی سے اس خاندان کو اجر عظیم ملا۔ محبت بی کریم عظیم کے غرزوہ احد سے لوٹ آنے کی خبر بھیل چکی تھی تو حضر سے ابو سعید خدر گر سول الله عظیم کو الاش کرنے نکلے۔ آنخضر سے بھیل چکی تھی تو حضر سے ابو سے دوری سول الله عظیم کو الاش کرنے نکلے۔ آنخضر سے بھیل چکی نظر مبارک ان پر پڑی تو پو چھاکہ۔

حفرت فریعہ بھی انتائی صبر کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے لوث آنے کا انتظار کررہی تھیں اور جب آنخضرت ﷺ کے صحیح سلامت واپس آنے اور کئی لوگوں کے شھید ہونے کی خبر پھیلی تو حفرت ابو سعیدنے آکر اپنے گھر والوں کو نبی کریم ﷺ کی سلامتی اور خبریت کی خوشخبری سنائی اور پھریہ بھی بتایا کہ کئی لوگ شھید ہوئے ہیں اور ان میں سے ان کے والد بھی ہیں تو اہل خانہ نے رسول اللہ ﷺ کی سلامتی پر خداکا شکر اواکیا۔ کہ ہر مصیبت کے بعدر احت ہے۔

حفرت فریعہ فی نے اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ مہر ، رضااور تسلیم کی جرت انگیز مثال قائم کی کیونکہ ان کے والد شھید ہوگئے اور اپنے خاندان کو اس حال میں چھوڑ گئے کہ ان کے پاس دنیا کے اسباب نہ تھے اور بھی تو ایسا بھی ہو تا کہ کھانے کے لئے کوئی چیز نصیب نہ ہوتی لیکن وہ خاموش رہتے اور کسی سے سوال نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے غی بنادیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ انصار میں سب سے نیادہ مالدار ہوگئے یہ صرف ان کے صبر اور نبی تھے کی چیروی کی وجہ سے ہوا۔ آپ سے کاار شادگرامی ہے۔

"جولوگوں سے استغناحاصل کرے گااللہ اسے غنی کردے گااور جو کوئی پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اسے یارسا بنادے گاجو صبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ضامن بن جائے گادلے

تم نے کیسے کما ..... حضرت فریعہ کی شادی سھل ابن رافع بن بشیر الغزرجی سے ہوئی جن کے ساتھ انہوں نے کئ سال گزارے ،ایک مر حبدوہ اسے غلاموں کو و ووندے نکلے غلامول نے ان سے غداری کر کے انہیں مدینے کے قریب شھید کر دیا۔ جب حضرت فریعہ 💨 کوایے شو ھر کے قتل کی اطلاع ملی وہ بہت عمکین ہو ئیں اور معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیا۔اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ وہ اینے گھر والوں میں جاکر رہیں (دوانمیں بہت چاہتے تھے)اور یہ کہ اپنے بھائی ابوسعید اس کے قریب رہیں لیکن انہیں اس ارادے میں کچھ تذبذب محسوس مور ہاتھا اس لئے انہوں نے رسول اللہ عظم ے مشورہ کرنامناسب سمجھااس واقعہ کوحضرت فریعہ کا خود نقل فرماتی ہیں۔

المام الك تن ابن موطاء مين زينب بنت كعب بن عجره كے حوالے سے تقل كياب كه حفرت فرايد الله الماكه

"وه رسول الله على كياس كئيس تاكه وه يو چيس كه وه ايخ كريعني بنو خدره واپس چلی جائیں کیونکہ ان کے شوھر اینے بھا گنے والے غلاموں کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور قدوم نامی جگہ میں ان غلامول نے اختیں قتل کردیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول الله على سے يو جھاكه كياميس ني خدره ميں واپس چلى جاؤل اس كئے كه ميرے شو حر نے کوئی مکان اپنی ملکیت میں یا نفقہ شیں چھوڑ ال تورسول اللہ علقے نے فرمایا کہ ہال! وہ کہتی ہیں کہ میں بیہ سن کرلوث آئی اور میں ابھی تجرے میں ہی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے آواز دی یا کے حکم سے کسی اور نے مجھے آواز دی چر آپ علی نے فرمایا تم نے کیے کما تھا۔ (لیخی دوبارہ بتاؤ) تو میں نے قصہ دوبارہ دہرایا اور اینے مرحوم شوھر کی حالت بھی بتائی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں رہو حتیٰ کہ لکھا ہوااپنے وقت کو پنچنے (لعنی عدّت ختم مو جائے)وہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر اپنی عدّت چار ماہ دس دن

به إلاصابته صفحه ۲/۳۳

وہیں پورے کئے۔حضرت فریعہ فضفر ماتی ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان فضاکا دور تھا تواہے ہی ایک مسئلہ میں انہول نے میرے پاس پیغام بھیج کرید واقعہ معلوم کیا اوراسی پر فیصلہ فرمایا۔ ا

حفرت فریعہ کے آ مخضرت کے تھم پر عمل کیااور اپنی عدّت وہیں گراری جب عدّت پوری ہوگئ تو بنوظفر سے تعلق رکھنے والے تھل بن بشر بن عتبہ سے ان کا تکاح ہوگیا۔

حضرت فریعہ مختلف ادوار میں مسلمانوں کے واقعات کے شانہ بشانہ رہیں اور ہر دینی امر میں شریک رہتیں اور جب بیعت رضوان ہوئی توبیہ بھی بیعت کرنے والی خواتین میں شامل تھیں میہ ہر خیر کے کام میں آگے رہیں حق کہ اپنے خالق حقیق سے حاملیں۔

ایک زمین محدید .....حفرت فراید بن کریم علی کی مجالس میں حاضر ہوتی رہیں اور این سے زینب بنت رہیں اور این سے زینب بنت کی این جر ہ نے دوایات کی ہیں۔

حضرت زینب بنت کعب نے ان سے کے وہ حدیث نقل کی ہے جو اوپر نہ کور ہوئی جو یو ہوئی جو اوپر نہ کور ہوئی جو یو ہوئی جو یوں میں ہے۔ اور حضرت عثمان کے زمانے میں ایک عورت کا خاو ند فوت ہو گیا اور اس کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ تھا تو حضرت عثمان کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ تھا تو حضرت عثمان کے ساتھ کو خور بیان کرتی ہیں۔

کو حضرت فریعہ کے خود بیان کرتی ہیں۔

ل الموطا صفحه ۱۹۵/۲۸مند احمد صفحه ۷۰ ۳و ۲/۴۲ طبقات ابن سعد صفحه ۸۲۳۸ اسد الغابته (ص ۷۱۹۸)الاصابته صفحه ۷/۳۷۵

ع الم نوویؒ نے تمذیب الا او واللغات (ص ۳۵ م) پر لکھا ہے کہ حدیث نہ کور صحیح ہے۔ اے ابوداوُدُ اور ترندی ،این ماجہ اور نسائی نے صحیح اسانید کے ساتھ ذکر کیا ہے امام ترندی نے اسے حسن صحیح کما ہے۔ حسن صحیح کما ہے۔ یہ حدیث ابوداوُد کتاب اطلاق باب المتوفی عثماز وجھافی بیٹھا حتی تحل میں ملاحظہ کی اصاحالہ کی ۔ ماحاء این تحقد المتوفی عنماز وجھامیں اور نسائی میں باب مقام المتوفی عثماز وجھافی بیٹھا حتی تحل میں ملاحظہ کی اسکت

حضرت عثمان کے سے اس طرح کامسکلہ پوچھایا توان کے سامنے میر انذکرہ ہوا تو انہوں نے مجھے بلوایا میں وہاں گئی وہ لوگوں کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے انہوں نے وہ مسکلہ اور آنخضرت کے گئے کا فیصلہ دریافت کیا تو میں نے انہیں بتادیا۔ تو انہوں نے بھی مسکلہ پوچھنے والی عورت کے ہاں پیغام بھیجاکہ وہ اس گھر میں رہے حتی کہ عدّت پوری ہو جائے۔ کہ

اس طرح حضرت عثمان کے نان کی روایت کو قبول کیااور مهاجرین وانصار کی موجودگی میں اس پر فیصلہ فرمایا۔ اس کو علماء نے لیا ہے اور فقھاء مدینہ شام تجازع واق ومصر نے بھی اس حدیث کولیا ہے اور اس پر اعتماد کر کے اس پر فیصلہ دیا ہے۔ علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حسر ت محمد بن سیرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک بیوہ عورت عدّت میں بھار ہوگئ تو اس کے میک والے اسے لے بھر انہوں نے مسئلہ دریافت کیا توسب ہی نے انہیں سے حکم دیا کہ اس شوھر کے گھر واپس بھیج دیا جائے تو اسے "معمل موٹی چادر میں لپیٹ کر واپس شوھر کے گھر واپس بھیج دیا جائے تو اسے "معمل موٹی چادر میں لپیٹ کر واپس شوھر کے گھر لایا گیا۔ اور اس واپس لائے جانے کی وجہ حضرت فریعہ بن مالک کھیں۔

یمال به بات قابل ذکر ہے کہ نبی کریم ﷺ سے خواتین کی روایت قبول کرنے پر اجماع ہے کیونکہ اگر ایسانہ ہو تو بے شار اسلامی سنتیں، ختم ہو جائیں کیونکہ بعض کو صرف خواتین نے روایت کیا ہے۔

اسی طرح حفرت فریعہ اس بات میں بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کامر جع قراریا کیں وہ ان سے رسول اللہ علی کا اس بارے میں حکم معلوم کرتے ہیں اور اب ان کی حدیثِ قیامت تک محترثین کی ایک دلیل کے طور پر باقی دہے گی۔

جنت کی بشارت .... الله تعالی کا ارشاد به "اورجو کوئی الله پر ایمان لائے اور عمل صالحه کرے گاالله تعالی اسے ایس جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچ نسریں بستی بین اس میں ہمیشہ رہیں گے اور الله تعالی نے ان کا بہترین رزق مقرر فرمایا ہے۔ سورة طلاق (آیت نمبر ۱۱)

جلیل القدر صحابیہ حضرت فریعہ بنت مالک ان خواتین میں ہے ہیں جنوں نے اپن زندگی کے مختلف پہلوؤں میں برکت حال کی اور ایمان اور سچائی کی سعادت حاصل کی اور اللہ کی رضااور جنت کی بشارت لے کر کامیاب ہو کیں۔

حضرت فرایعہ کے بنجے حدید کے مقام پر ہجرت کے چھے سال میں سیعت مخیں جنہوں نے در خت کے بنجے حدید کے مقام پر ہجرت کے چھے سال میں بیعت کی۔ جس وقت مشرکین نے اخبیں مکہ میں داخل ہونے سے دوک دیا تھا۔ اور جو کوئی اس بیعت میں شامل ہوا وہ اھلیان جنت میں سے شار کیا جائے گا۔ انشاء اللہ کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ شخفیق اللہ تعالی راضی ہواان مومنین سے جنہوں نے تجھ سے در خت کے بیعت کی اور ان کے دل کی بات معلوم کرلی۔ (سورة الفتح آیت نمبر ۱۸)

اس کے علاوہ مؤر خین اور حضرت فریعہ کی میرت لکھنے والوں کا اس پر انقاق ہے کہ یہ بیعت رضوان میں حاضر تھیں لے یعنی جب مکہ والوں کے پاس حضرت عثان کے کودیر ہوگئ اور مشہور یہ بات ہوگئ کہ مکہ والوں نے انہیں وحوکہ سے شہید کردیا ہے تو آپ سے نے نے اس بیعت کی آواز لگائی۔ اور پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کو بڑی فضیلت عطافر مائی اور اس کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا کہ "عنقریب ان لوگوں کو اجر عظیم دیا جائے گا۔

اور آنخفرت علی فرحن فرید اور حاضرین بعت رضوان کوجنت کی بشارت عطافر مائی۔ حضرت اُم مبشر انسارید بیان کرتی بین که انہوں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے ساکہ وہ حضرت حصد کے ہاں تھے۔کہ

جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہےان میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہو گا(انشاءاللہ)

تو حفرت حصہ نے کماکہ کول نہیں۔ تو آپ ﷺ نے انہیں جھڑک دیا پھر صرت حصہ ﷺ نے بڑھا۔" اور تم میں ہر ایک اس جنم ) پر آئے گا۔

ل ویکھے الاستیعات (ص ۴/۳۷۵) تهذیب الاساء والکفات (ص ۴/۳۵۸) الاستبصار (ص ۱۲۸) تهذیب التهذیب (ص ۱۲/۳۴۵) اسد الغابته ترجمه ۷۱۹۸

(سورة مريم آيت نمبر) 71 توني كريم علانے فرماياك

الله تعالی کارشادگرای ہے کہ چرہم تقوی والوں کو پچالیں گے۔ اور سر کشوں کو جنم میں گھٹوں کے بل ڈال دیں گے۔ (سور وَ مریم آیت

آخر میں یہ ایک جلیل القدر صحابیہ کی جو کہ ایک جلیل القدر صحابی کی

صاجزادی اور دو عظیم صحابه کی بهن اور ایک صحابیه کی صاحبزادی تحیس" سیرت کا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت فریعہ ، اور انے گھر والوں سے راضی مو۔ اور آخر میں

سرت " كے فاتے برہم الله تعالى كايدار شادد براتے بيں۔

ان المتقين في جنت و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

بے شک متفین جنتوں اور نہروں میں ہوں گے سیچے مقام پر ایک طاقتور یادشاہ کےمال۔

# أم المنذر سلمي بنت قيس الانصاربير ص

" الله تعالی راضی ہو گیاان مومنین سے جبوہ تھ در خت کے بیجے بیعت کررہے تھے۔(القر آن)

"در خت کے بنچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہ ہوگا۔" (الحدیث)

مالمندر بيعت رضوان من شريك تهين.



## أمّ المنذر سلميٰ بنت فيس الانصاربير صيالله عنها

بهترین ننھیال .....هاشم بن عبد مناف ایک مالدار تاجر تھے مکہ اور شام کے در میان بهت سفر کرتے تھے ایک مرتبه دوران سفروه مدینه میں اترے تووہال سلمی بنت عمرو بن زيد جوكه بن عدى بن نجار ميس ايك تصاود يكاده النيس بهت ا جھی لگی اور یہ سللی اپی قوم میں بری عرب و مرتبدوالی خاتون تھیں تو ہاشم نے ان سے نکاح کرلیا۔ اور پھران سے عبدالمطلب پیدا ہوئے ان کانام شیبہ رکھا گیا یہ لڑکین تک اپی والدہ کے پاس بی رہے ایک مرتبہ شام سے ماشم کے بھائی مطلب آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے بعد ھاتھم کی وفات کے بعد الهیں مکہ لائے اس کے بعد بنو ہاشم کی سربراہی "عبدالمطلب" کے پاس آگئی۔ حفرت عبدالمطلب کے واقعات میں سے ان کے اشعار میں ان کے نضیال بی نجار کا ذکر ملتا ہے جو انہوں نے اپنی تجیبنی گئی زمین کے بارے میں کھے

لیلی و احر انی واشغالی اے میری رات عم اور اشغال کی طوالت من رسول الى النجار اجوالي کیا ہے کوئی بنو نجار میرے ماموول کو پیغام پہنچانے والا وا وامنعوا ضيم ابن اختكم که رک جاؤ اور اپ بھانجے پر، ظلم کو روکو لوه فما انتم اسے ذلیل نہ کرو کیونکہ تم رسوا کرنےوالے نہیں ہو اوران اشعار کے بعد فوراہی بو خجار عبدالمطلب کی آواز پر بہنچ گئے اوران كازمين انسي مل كادراس بارے ميں عبد المطلب فايد اليك تصيده ميں كما

بهم ردا لاله على ركحي

ان کے ذریعے اللہ نے مجھ پر میری زمین واپس کردی

فکانوا فی التنسب دون قومی لی ده اول میری قومی لی ده اوگ نیب میری قوم سے آگے ہیں۔ بنو نجار کوذو مرتبہنانے والے پاکیزہ واقعات میں ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم ﷺ بنو نجار کے ایک شخص کی عیادت کے لئے

ته بن را کے اور فرمایا۔

ماموں! کہو لا الله الا الله الله الله الله الله تواس فخص نے کما که میں ماموں موں یا چیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ چیاہو" پھر فرمایا کہ کمولا الدالا الله

تواس محض نے کہا کیایہ میرے لئے بھتر ہے۔ آپ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایاجی باں! ع

تواس لئے آنخضرت علی بو نجار کواپنا نھیال بٹلیا کرتے تھے اس لئے کہ سلمی بنت عمر و ان کے دادا عبد المطلب کی والدہ تھیں اور سے آپ عظام کے لطف، حسن سلوک ،صلدر حمی اور کرم کی وجہ سے تھا۔

معزز خاله ....ای معزز نضیال سے آج ایک صحابیہ جمیں پاکیزہ واقعات بنانے۔ مبارک کردار اور مختلف میدانوں میں روش اعمال کی جھلک دکھانے تشریف اردی ہیں۔

حضرت امام ابن اثیرٌ ہمارے سامنے ان کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ "سلمی بنت قیس بن عمر و بن عبید۔ بن عدی ابن النجار ان کی کنیت اُم المنذر تھی اور یہ نبی کریم علی کی دالدہ صاحب کی طرف سے خالہ تھیں۔ یہ

اُم المندران خواتین میں سے تھیں جن کے کانوں نے جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر کی زبان اسلام کی دعوت سی تو ایمان ان کے دلول میں

ا ویکھنے کتاب المثنق فی اخبار قریش لا بن حبیب البغد اوی (ص۸۸۸۸) ۲ محمد الدار در مدید ارمی

مجمع الزوائد (ص ۵/۳۰۵) اسدالغاییه ترجمه (ص ۵۰۰۵)

داخل مو گیااور انمول فےاین ایمان کا اعلان مجی کردیا تاکه سبقت کرنےوالوں کی فرست میں ان کا بھی شار ہوجائے یہ بیعت کرنے والیوں میں سے تھیں اور انہوں نے دونوں قبلول کی طرف نماز پڑھی اور صحابیت نبوت کے شرف سے مخطوظ ہوئیں۔ علامہ ابن جر" نے لکھاہے کہ

اُمّ المندر الانصارية ني كريم على خاله تحين اور انهول في آب على ك ساتھ دونوں قبلول کی طرف دخ کرے نماز برھی۔ ا

علامه ابن عبدالبر "لكھ بيل كه بير سليط الله بن قيس كي بن بي اورب سلیط مدرسهٔ نبوت کے ایک مشموار ہیں غزوہ بدر ،احد ،خندق اور دیگر اہم واقعات میں شریک رہے اور میر معرکہ جسر میں ابوعبید کے ساتھ جنگ کے بھی اہم کروار تے اور یہ معرکہ جسر میں شہید ہوئے یہ 14ھ کی بات ہے اور ان کے بوے مبارک واقعات ہیں جوان کے اعزاز شجاعت اور مرتبہ پر دلالت کرتے ہیں۔ کا

ام المنذر كي دو بهنيں اور بھي بين جن كے نام أم سليم بنت فيس اور عميره بنت قیں ہیں یہ بھی اسلام لائیں اور آنخضرت ﷺ کے ہاتھ یر بیعت کی میں ۔ تو أتم المندر أيك يهيلي موئيا كيزه ورخت كاذال تفيس جس كى جر اسلام كى بنيادول میں اور اس کی شاخیں آسان تک چھیلی ہوئی تھیں۔

ایک عبادت گزار اور بیعت والی خاتون .....علامه ابو نعیم اصبانی جب حفرت ام المندری کاتعارف کراتے ہیں تو لکھتے ہیں"دونوں قبلوں کی نمازی اور دونول بيعتول كي يابند سلمي بنت قيس نجاريه "حضرت أمم المندري كي بيعت كابروا بی دل چپ واقعہ کین اس سے پہلے ہم سے بتاتے چلیں کہ خواتین کی بعت کے چھ ارکان تے جس پر عی کریم عظام نے خواتین سے بعت لی۔ 1۔ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گی۔

ل تهذيب التهذيب صفحه ١٢/480

السليط علي من قيس ك حالات زند كى ك لئ الطبقات (ص ٥١٢ س) اور الاصاب (ص ٥٠٠) ملاحظه فرما من\_

ی طبقات این سعد (ص۲۲۲) (ص۸۲۳)

2۔ چوری نہیں کریں گا۔ 2۔ بد کاری میں ملوت نہ ہول گا۔

4 ابنی اولاد کو قتل نہیں کریں گا۔

5۔اور کوئی تہمت لگانہ لائیں گی ( یعنی جھوٹی اولاد نہ بنائیں گی) 6۔اور کسی امر مشروع میں مخالفت نہ کریں گ۔

نبی کریم ﷺ نے اس بات کی صانت دی کہ اگروہ ال شرائط کاپاس ر تھیں گی توجت میں واخل ہوں گی اور قر آن کریم میں سورہ ممحنہ آیت نمبر 12 پر یہ

شر الطموجود میں۔

حفرت اُم منذر کے خوریہ واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور دوسری انصاری خواتین کے ساتھ میں نے بیعت کی۔جب آپﷺ نے یہ قدیں لگائیں کہ ہم شرک نہیں گریں گیاور چوری زنا ،اولاد کا قتل نہیں کریں گی اور کوئی تہمت نہ لگالا تیں گیاور نہ کی امر شروع کی خلاف ورزی کریں گی تو آپ نے ایک قید اور بربھائی کہ تم اپنے شوھر سے دھوکا نہیں کروگی۔ تو جب ہم بیعت کر چکیں اور لوٹیں تو میں نے ایک عورت کو کہا کہ تم جاؤاور رسول جب ہم بیعت کر چکیں اور لوٹیں تو میں نے ایک عورت کو کہا کہ تم جاؤاور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اس کامال لے لواور دوسرے سے گناہ میں لگو۔" لے

علامدابن سعد الله على على على المام كمام المدرك شوهر كانام قيس

ابن صعصعه بن دهب النجاري تفاجن سے منذر بن قيس پيدا ہوئے۔

یہ اُم المندر کی بیت کا تذکرہ تھاجس کی شرائط کی انہوں نے پابندی کی تاکہ للہ تعالیٰ کی رضاحاصل ہوجائے۔

اُم المندر کی جماد میں شرکت ....ان جلیل القدر صحابیہ کارسول اللہ علی کے دل میں عظیم مرتبہ تھا اس بات پر میدان جماد میں ان کی شفاعت کو قبول کرنا "دلالت کرتا ہے ایک تشخص نے اُم المندر کی کا ان کی تھی کے۔ اور یہ

ل ويكي الحلية (ص ٢/٤) اسد الغابه ترجمه (ص ٥٠٠٤) الاصابته (ص ٣٢٥) الاستصار (ص ٣٣) اور به روايت منداحه (ص ١٠٨هـ ٦/٣٨) ع ويكي الدرر (ص ٢٠١١لبداية والنحاية (ص ٣/١٢٧)

غزوہ بن قریط کی بات ہے جو غزوہ احزاب کے بعدواقع ہوا تھا۔ یمال اُم المندر رہ كور سول الله عظ سے بردا عزاز حاصل ہوا

غروہ احزاب میں مشرکین قریش اور بی عطفان نے مسلمانوں کا گھیراؤ کرایا تھاتاکہ وہ (ان کے زعم میں )مسلمانوں کو ختم کردیں لیکن اللہ تعالیٰ نےان کے مکرو حیلہ کوانمی کی گردنوں پر لوٹادیا۔ اس گھیراؤیس نہ صرف مشر کین بلکہ یہود بی قریطہ بھی شامل سے انہوال نے مسلمانوں سے دھوکا کیااور مسلمانوں کے خلاف جاسوس بھی کی اور دشمن کی مدد کی اور مسلمانوں سے کئے عمد کو توڑ دیا۔ اور وہ مشركين كے ساتھ سلمانول كے محاصرے كے لئے متحد ہوكر آئے تھاس وقت مسلمان بری مشکل میں تھے اور قرآن کریم میں مسلمانوں کی اس حالت کی تصور پیش کی ہے۔"

"جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور ینچے سے اور جب پھرنے لگیں آنکھیں اور پہنچ گئے ول گلول تک اور الکلنے لگے تم اللہ پر طرح طرح کی الكليل وبال جانيج كئے ايمان والے اور جھڑ جھڑ ائے گئے زور کا جھڑ جھڑ انا۔ .

(الاحزاب آيت نمبر •الوراا)

جب الله تعالیٰ نے مددنازل فرمائی اور ان حملہ آوروں کو شکست وی اور کفار کو ان کے غصے اور غیظ و غضب کے ساتھ واپس کردیا اور انسیس کوئی خیر نہ ملی۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے قال کے لئے کافی ہو گیالور نبی کریم ﷺ فاتحانہ واپس مدینہ لوٹ آئے۔ توجریل علیہ السلام نی کریم عظام کے لئے یہ پیغام لے کرنازل ہوئے۔

" كه الله تارك و تعالى كا حكم ہے كه آپ بنو قريط كے لئے كھڑے

تورسول کریم ﷺ اور مسلمانوں نے فور اللہ تعالی کے تھم پر لبیک کمالور بنو قريطه كامحاصره كرليالور صحابيه جليله أئم المنذر بهى اس غرده مين تكليس تأكه وهمر يضول کی خدمت اور زخیول کاعلاج معالجه کریں اور پانی بلانے کی خدمت سر انجام دیں۔

ر سول الله ﷺ نے بنو قریطہ کا بجیس دن محاصرہ کئے رکھا پھر وہ مشہور صحابی حضرت سعد بن معاذ الاصھلی کے فیصلے کے مطابق اثر آئے کیونکہ بنو قریطہ ، قبیلہ اوس کے حلیف تھے، توحفرت سعد ﷺ نے اللہ کے تھم سے "جوسات آسانوں کے اوپر سے نازل ہوا" فیصلہ فرمایا کہ ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے اور انکے اموال اور اولادوں کو قید کرلیا جائے۔

اور حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ نافذ کر دیا گیا اور ان مشکل لمحات میں اُم مندر نے ایک مشخص کی شفاعت (سفارش) کی جس نے ان سے نبی کریم اللہ سفارش کی درخواست کی تھی۔ سفارش کی درخواست کی تھی۔

ہاں وہ تمہارے گئے ہے ....جس وقت مسلمان حضرت سعد کا فیصلہ نافذ کر رہے تھاں وقت جضرت آم المندر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑی بنو قریط کا انجام دیکھ رہی تھیں۔ ایک شخص رفاعہ بن سموال القرظی کے ان کے بھائی سلیط بن قیس سے تعلقات تھے اور ان کے گھر والوں سے بھی گھر بلو تعلقات تھے جب است قید کیا گیا تو اس نے حضرت اُم المندر کے کو پیغام بھیجا کہ "رسول اللہ تھے سے میرے بارے میں سفارش کرو ، کیونکہ میری آپ لوگوں کے ہاں عزت ہے اور آپ رسول اللہ تھے کا کہ میری آپ لوگوں کے ہاں عزت ہے اور آپ رسول اللہ تھے کیا والے میں سے ہیں "یہ تمھارا قیامت تک جھے پراحیان ہوگا۔

اور نبی کریم اللے نے اُم المندر کے چرے پر چرت اور پویشانی کے آثار ملاخطہ فرمائے اور پویشانی کے آثار ملاخطہ فرمائے اور پوچھا" اُم منذر اِ کے تحصیل کیا ہول انھوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ ا آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ رفاعہ بن سموال ہمارے ہال آتا جاتار ہتا ہے اور اسکی ہمارے ہال عزت بھی ہے۔ وہ آپ مجھے حبہ کرد بجنے۔

اور نی کریم ﷺ رفاعہ کو اُم المندر ﷺ بناہ کی در خواست کرتے دی کھے تھے اسکے آپ ﷺ فی اسلنے آپ ﷺ المندر ﷺ کماکہ "یار سول اللہ! ابوہ نماز پڑھے گااور اونٹ کا گوشت بھی کھائے گا" تو آپ ﷺ فی مسکراتے ہوئے فرمایا۔

اگردہ نماز پڑھے تواسکے لئے خیر ہے اور اگر دہ اپنے دین پر باقی رہے گا تواسکے لئے دہ شر ہے۔

رمب بھر اُس مخضرت ﷺ نے اسے چھوڑ ویا حضرت اُس المندر ﷺ فرماتی ہیں کہ پھر

ر فاعه نے اسلام قبول کر لیا۔ ک

میں اس المندر اللہ کی نیکول میں سے ایک نیکی تھی اور یہ رفاعہ "اُم المومنین حضرت صفیہ بنت حی اللہ علموں تھے۔ ا

جب رفاعد اسلام لائے توانھیں ''اُم المندر کاغلام ''کماجاتا تھامیہ بات رفاعہ کے بربری شاق گذرتی تھی تودہ گو شہ نشین ہوگئے۔حضرت اُمّ المندر کے کو بیہ بات مینی تو انھوں نے انھوں نے انھیں بلولیالور فرمایا"

"میں خداکی قتم تمھاری ماکن نہیں ہوں لیکن میں تے جب تمھارے بارے میں نی کریم ﷺ سے بات چیت کی تھی تو انھوں نے تمھیں "مجھ کو ھبہ کر دیا تھا ،اسطر حمیں نے تمھاراخون معاف کرولیا ،اورتم اپنی پہلی حالت پر ہی ہو ،اسکے بعدوہ اسکے بال حاضری دیتے اور اپنے گھر چلے گئے۔ کے

سال آیک مفید بات بتاناً ضروری ہے کہ حضرت ثابت بن قیس انصاری (رسول اللہ ﷺ کے خطیب ) نے ارادہ کیا کہ ذبیر بن باطا یہودی قرظی کو اسکابدلہ دیں کیونکہ جاھلیت کے دور میں ان پر زبیر کا کوئی احسان تھا۔ تو انہوں نے آنخضرت ﷺ نے زبیر کو مانگ لیا۔ آپ ﷺ نے انہیں زبیر اسکے اسے اھل اور مال سمیت صبہ فرمادیا لیکن زبیر بن باطانے آزاد ہونے سے انکار کیا اور اپنے عزیز واقارب یہودیوں کے ساتھ مرنا لینند کیا تو اسکی بھی گردن اڑادی گئے۔ سے

### أم منذر المنقبت

جوعظیم اعزازات حضرت المندر الله کوحاصل ہوئے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ایک گر میں ایک شادی کی مید واقعہ خود آنخضرتﷺ کی ۔ دلس بیان کرتی ہیں۔

ا ويمي الاستيعاب (ص ١/٥٠٣/الاصابه (ص ٥٠٨/١)

ع اسدانها شرجه (ص ۱۲۹۰) ۳ المفازی (ص ۱۵۵۸) سرت طبیه (ص ۱۲/۱۷) عیون الاثر (ص ۲/۱۰۳) سرت ما می معام

اس قصه كور جال مبشرون بالجنته مين ديكھتے

یه زیجانه بنت زید بن عمر و ہیں۔ فرماتی ہیں کہ

جب بنو قريط قيدى بنائے گئے تو تمام قيدى رسول الله على كے سامنے حاضر كئے گئے اور ميں بھى ان ميں شامل تھى تو آپ ﷺ نے مجھے عليحدہ كرنے كا حكم ديا اور جب مجھے علیحدہ کر دیا گیا تواللہ تعالی نے مجھ پراحسان کر دیا۔ مجھے آم منذر بنت قیس کے گھر چند دن رکھا گیا۔ پھر ایک دن رسول اللہ عظا تشریف لائے میں نے ان سے گھو تگھٹ تکال لیا نھول نے مجھے بلا کرایے سامنے بٹھایاور فرمایا کہ

"اگرتم الله اور اسکے رسول کو اختیار کروگی تو الله کار سول تهمیں اپنے لئے چئ لے گا" تو میں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ تو میں اسلام کے آئی تونی کریم ﷺ نے مجھے آزاد کر دیالور ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی کامر دیالور شب ز فاف اُمّ منذر ﷺ کے گھر میں ہوئی اور آپ ﷺ نے دوسری ازواج کی طرح میری بھی باری مقرر فرمائی اور بردہ لگایا۔ ا

اور مروی ہے کہ ریحانہ ﷺ آپ ﷺ کوبہت پیند تھیں وہ آپ ﷺ سے کی چیز كا تقاضا كرتيل آب على التحيين مميّا فرمات ،وه آب على ك ساته بى رمين حق كد ججتہ الوداع سے واپسی کے موقع پر انکاانقال ہو گیاا تھیں جنت البقیع میں دفن کیا گیالور ان ہے ہجرت کے چھے سال ،محرم ،میں نکاح کیا۔

بعض روایات میں میہ بھی آتا ہے کہ میہ آپ کی باندی تھیں اور آپ کے ساتھ محو فراموش ہوئیں۔اور انکاانقال بھی آپ اے پاس ہی ہوائے

ان کا کھاناشفاء ہے .... حفرت اُم منذر کا کونی کریم ﷺ ے خصوصی بخشیں حاصل ہوئیں مثلاً آپ ان کے ہاں تشریف لاتے اور کھانا بھی تناول فرماتے یہ اس بات کااشارہ ہے کہ ان کا کھانا ہر کت اور تقع والا تھا۔ ابود اؤر شریف میں اُم منذر 🗯 سروایت ہے کہ ایک مرتبہ نی کریم ﷺ میرے مال تشریف لاے اور ان کے

ل و کیمئے طبقات ابن سعد (ص۸/۱۲۹) ملحض ،المخازی (ص۲/۵۲) الاصابه (ص۳/۳۱۳) (ص۳/۳۰۳) عیون الانز (ص۳/۳۸۳) سیرت طبیه (ص۳/۳۱۳) لع سیرت ابن هخام (ص۲/۲۸۵) طبقات ابن سعد (ص۱۳۱۸) سیرت طبیه (ص/۳۱۸) البداییة والتهاییة (ص/۳۰۸)

TAP

ماتھ حضرت علی جھی تھے حضرت علی کواس وقت نقابت طاری تھی ہمارا کھانا برتن میں چھینکے میں اٹکا ہوا تھا آپ جھٹے نے اس میں سے لے کر کھایا اور حضرت علی جھی کھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے انہیں روک دیا اور فرمایار کو تم ابھی بیار ہو۔ اُم منذر جھ کہتی ہیں کہ میں نے جو اور چھندر پہائے اور وہ لے کر حاضر ہوئی تو آنخضرت بھٹے نے حضرت علی جھی کو فرمایا تم ہیں کھاؤ تمہارے لئے اس میں فائدہ ہے۔ "لے

یمال بیات ذکر کرنامناسب ہے کہ ایک انصاری خاتون جمعہ کے دن جواور چھندر پکاکر صحابہ کرام کو کھلاتی تھی۔ امام بخاری " نے حضرت سھل بن سعد سے نقل کیا ہے کہ ایک عورت اپنے کھیت میں سے چھندر لاتی تھی اور جمعہ کے دن انہیں ہانڈی میں ڈال کر پکاتی اور ایک مٹھی جو لے کر پیستی اور اس میں ڈال دیتی تو چھندر ہڈی دالے گوشت کی طرح ہوجاتا۔ یا

حکرت سل کتے ہیں کہ جب ہم نماز جمعہ سے واپس آتے تو وہ ہمیں یہ کھانے کلاتی اور ہم ہر جمعہ اس کا یہ سالن کھانے کی تمنار کھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں نہ گوشت ہوتا نہ چربی۔ اور ہم جمعہ کے دن بہت خوش ہوتے۔

قار كين مجھ كئے مول كے كه يه كھانا كھلانے والى صحابيد يقينا ممارے ال صحاب كيمركزى كردار حضرت أم منذر انصارية بيل۔

اُم منذر کو جنت کی بشارت .....الله تعالی کاار شاد گرای ہے

" کیکن رسول اور اس کے ساتھی جنہوں نے جماد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے یہ لوگ بھی۔ اللہ تعالی نے ذریعے یہ لوگ بھی اور کی لوگ کا میاب ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے لئے ایس جنتیں تیار کرر کھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کا میابی ہے۔ (سورہ کو بہ آیت نمبر 88-88)۔

ل او داود (ص ۱۵۱/۲) ترزی کتاب الطب (منداحدواین ماجه) ک یات الصحاب (ص ۱/۳۲۲)

معزز صحابیہ حضرات اُم المندر ان مومن خواتین میں سے تھیں جندوں نے اللہ پرایمان لاتے اور رسالت آب کی تصدیق کرنے میں پہل کی تو اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اور کمائی ہے اور ان کے لئے نمروں والی جنت اور ان کے لئے نمروں والی جنت میں کہ

حفرت اُمَّ المندر الله ان خواتین میں سے بیں جنہوں نے جنت کی بشارت عظمی حاصل کی اور اس بشارت کے ساتھ اس وقت کا میاب ہوئیں جب انہوں نے دوسری مرتبہ بیعت کا اعلان کیا اس لئے انہیں دو بیعتوں والی کما گیا ہم بہلی بیعت کا ذکر پڑھ کے بیں دوسری بیعت، بیعت رضوان تھی جو جرت کے چھٹے سال واقع ہوئی جب مشرکین نے مکہ میں حضرت عثان کوروک لیا تھا اور پھر اس وقت نی کر یم ﷺ نے فرمایا۔

#### " ہم بدلہ لے کررہیں گے۔"

اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو بلا کراللہ تعالی کے ارشاد کے بموجب دوبارہ بیعت لی اور صحابہ کرام نے فوراً بیعت کی اس طرح حضرت اُم المندر اللہ تعالی نے اس مبارک بیعت کو قبول فرمایا اوراللہ تعالی بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا اورال کی مدح میں ارشاد فرمایا۔

" تحقیق الله تعالی مومنین ے راضی ہوگیا جب انہوں نے تھے سے ورخت کے نیچے بیعت کی۔ (الآیۃ نمبر18 سورۃ الفتح)

اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ بیعت د ضوان میں درخت کے نیجے بیعت کرنے والے مومنین سے اللہ تعالی راضی ہو گیا اور وہ جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔

مؤر خین کا اقال ہے کہ خضرت اُم المدر الله بعت رضوان میں شریک

جنت كى خوشخرى يان والى خواتين تھیں لے اور نبی کریم ﷺ نے اُم المندر اور انکے ساتھ شریک مومنین کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھاکہ

ورخت کے نیچے بیعت کرنے والول میں سے کوئی بھی آگ میں واخل سیں ہوگا۔ " یا

اس طرح ان معزز صحابیے نے شرف جماد حاصل کیااور اپنے صدق سے جنت کی بشارت یائی کیابی عزت والی بشارت ہے۔

اور ابرسول الله على كان خاله ك مكارم اور فضائل ميس سركيا باقىره جاتاب\_(جوبيان تهين موا)

اور حرب میں ڈالنے والی باتول میں سے ایک بیہے کہ ال معزز صحابیہ میں خرے ہر میدان میں کمال حاصل کیااور ان کی دینداری اور فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ یہ حدیث شریف کی روایات میں سے ہیں اور انہیں احادیث بست یاد تھیں ان سے" اُس سلیلے ان ایوب بن الحکم ،ابوب بن عبدالرحمٰن اور يعقوب بن يعقوب المدني في فيروليات لي مين

حفرت أم منذر رضى الله عنماكورضاء اللى كے حصول ميں كاميابي مبارك ہو۔ جس پر مشک کی مسر لگی ہے اللہ تعالی ان سے راضی ہو اور ان کی قبر کو ترو تازہر کھے اور ان کی سیرت کے بیان کے آخر میں ہم اللہ تعالی کا بیار شاد گرای دہراتے ہیں

ان المتقين في جنت و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

ل ويكي الاستيعاب (ص٣٠٠) الحلية (ص ٢ / ٢) اسد الغلبة ترجمه ٥٠٠٥ الاستبصار

عُ مَ هَدِيثُ لَامِ مَسَلَمَ نَهُ كَتَابِ الْصَائِلِ مِينُ لِور لَامِ رَمْدُيٌّ نَبِ النَّاقَبِ مِينَ ذَكَرَى ب \*\* وَيَحِيَّ الاستِعابِ (ص ١٣١٠) تهذيب التقذيب (ص ١٢/ ٢٨)

اعلام النساء صفحہ 252 /۲



حضرت اساء بنت ابی بکررض الله عنما

نی کریم ﷺ نے فرمایا۔ " بے شک تیرے لئے ان میں سے جنت میں دو کمر بند ہول گے۔"
(الحدیث)



#### حضرت اساء بنت ابی بکررض الله عنما

ان کی جڑیں گری اور مضبوط ہیں ..... مهمان کسی تعارف اور تمهید کی محاج نہیں دو پسر کے سورج کی طرح روشن اسلام سے جڑی اور اسلام ان سے جڑااور اسی دن سے جس دن اسلام کی ہوائیں دنیایر چلیں۔

ميد حفر ساء بنت الى بحر عبدالله بن الى قافه عثان، أمّ عبدالله قريشيه جميه، كيه، ثم مدنيه بيل-

حفرت اساء دہ صحابیہ ہیں جنہوں نے بھلائی کو اس کے پیدا ہونے کی جگہ سے حاصل کیا اور ان کی شان اس در خت جیسی ہے جس سے پاکیزہ پھل پھول پیدا ہوتے ہیں ان کا براخوبصورت مذکرہ اور مہلتی سیرت ہے جس کی خوشبو کئی زمانے

گزرنے تک مهلتی بی رہے گا۔

حفرت اساء کے حجرت سے ستائیں سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہو ئیں اور حضرت صدیق اکبر کے گھر میں ان کی پاکیزہ پرورش ہوئی اللہ تعالی نے انہیں عقل اور سلیقہ مندی عطاکی تھی اس لئے وہ اصلی اور فطری اخلاق سے مزین تھیں اور فضائل کی محبت پریروان چڑھیں۔

ہماری مرکزی کردار حجرت ہے بہت پہلے اسلام لائیں اور رسول اللہ ﷺ ہے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی اس طرح وہ سابقین اولین میں شار ہوتی ہیں اور اسلام کے ہر اول دستہ دین حق وہدایت کی شہسوار جانی جاتی ہیں۔ ایمان کی فہرست میں ان کا نام اٹھارویں نمبر پر ہے اس طرح یہ ان بافضیلت صحابیات میں ہے ہو کیس جن کانام اسلام لانے میں پہل کرنے والوں میں آتا ہے۔

اور انہوں نے ایمان کی سچائی ، دور اندیثی ، ہمادری کو جمع کر رکھا تھااس لئے ریہ خواتین اسلام میں ایک پاکیزہ مثال بن گئیں۔

"ان كامقابل كون ہے؟ .....حضرت اساء ﷺ كودہ فضائل حاصل تھے جو خواتين

79

میں کی کو حاصل نہیں ہوئے یہ صحابیات کے جمال میں بلند مرتبے پر فائز تھیں حق کہ بیہ علم برکت صبر اور جماد سے آراستہ لوگوں میں سے بن گئیں۔

ہم ایک نظر عظمت اس نیک گھر اند پر ڈالتے ہیں جو حضرت اساء ﷺ کو میسر تھا اور بیان میں سے ایک نوراور خیر سے چمکناستارا" بنیں۔

الح مسر ال مين افضل الخلق جارے بيغير محمد عليہ بين۔

ا كلي والدشركي بهن أمّ المونين حضرت صديقة رضى الله تعالى عنها بير

انے والد محرّم معزز صحابہ کے شخ اور ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیت ہیں۔

انکی دادی تملی بنت اصحر میں جو خود بھی معزز صحابہ اور رضاء الی کا پروانہ صاب کرنے والی خاتون ہیں۔

انکی تین پھوپھیاں کے ، صحابیات ہیں اُم فروہ ، قریبیۃ اور اُم عامر بنات الِی قافہ ،
انکے شوھر معزز صحابی عشرہ مبشرہ کی شخصیت حضرت ابو بکر کے کئی ، حواری رسول
اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی ، اور اللہ تعالی کے راستے میں سب سے پہلے
تلوار اٹھانے والے ، حضرت زبیر بن العوام ﷺ ہیں۔

انے صاحبزادے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر ہیں جو کہ علم عبادت بزرگی اور جھادے ایک نشان تھے۔

انے سکے بھائی عبداللہ بن ابی بکر مشہور صحابی ، سخی عقلمند لور بہادر شخص تھے انکے والد شریک بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہیں جو اسلام کے مشہور تیر انداز لور بہاور شخص تھے۔ حضرت اساء ﷺ کور فعت بزرگی اور فخر کے لئے یہ انعامات کافی جو کنگن کی طرح انکا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ تو انکامقابل کون ھوسکتا ہے۔

ری و قالد ہے ،وے بین و روستان وں و سائے۔ ای لئے کماجاتا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی اور ایبا شخص نہیں ملتا جنگی چار پشتیں صحابی ہوں مگر صرف گھر انہ صدیق اکبر کہ اساء بنت ابی بکر خود ، ان کے والد ابو بکر ، ایکے داد االی قافہ اور ایکے بیٹے زبیر سب صحابی ہیں۔ سے

ا دیکھئے ان کے حالات استیعات (ص ۲۲۹/۳الاصابتہ (ص ۲۲۹/۳) اسدالغابہ ترجمہ (ص ۲۲۸) الله ان سب کے حالات کے لئے دیکھئے طبقات این سعد (ص ۲۳۹ / ۷) الاصابہ اور اسدالغابہ سلم دیکھئے سیر اعلام النبلاء (ص ۲/۲۸۸)

جنت كى خوشخرى يانےوالى خواتين ا

اور انکی ایک منقبت یہ بھی ہے کہ انکی بہن عائشہ صدیقہ ﷺ نے انھیں اپنی گنیت' اُمّ عبدالله عطاکی تھی۔

# حضرت اساء ﷺ اور راز کی حفاظت

حضرت اساء کی دل وجان ہے خواہش تھی کہ رسول اللہ ﷺ اور ایکے والد کامیابی سولت اور سلامتی کے ساتھ (حجرت کے دوران ) مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ انہوں نے پھر اس رازک کس طرح حفاظت کی۔ بی کریم ﷺ کی حجرت کے بارے میں چندا شخاص کو معلوم تھا اور ان میں سے حضرت اساء ﷺ بھی تھیں۔ ابن اسحانؓ نے اس عظیم الثان منقبت کوذکر کیا ہے لکھتے ہیں کہ

"جال تک میری معلومات ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے جمرت کے لئے نگلنے کو سوائے حضرت ابو بکر اور آل ابو بکر صدیق ﷺ کے کوئی نہیں جانا تھا۔

حضرت ابو بکر کے گھر انے کی کیاشان تھی۔ یہ پوراگھر انہ عظیم قربانیوں کا پیکر تھاان کے مرد خواتین اور خادمین سب ہی ایسے تھ حجر ت کے سفر میں یہ شرف مزید حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر کھانار میں آنخضرت کے بحسفر اور بیار غارتھ۔ عبد اللہ بن ابی بکر ، نوجو ان تھے وہ دن بھر مشرکین کی گفتگو سنتے اور شام کو ان دونوں حضر ات کے گوش گزار کردیے حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیر ہ پورادن ان

کی بکریاں چراتے اور شام کوغار کے قریب پہنچ جاتے اور حضر ت اساء شام کے وقت ان حضر ات کے لئے کھانا تیار کر کے لیے جاتیں۔

دو کمر بند والی ..... وات العطافین " لدو کمر بند والی ) یه لقب حضرت اساء دی کو هجرت کے دن حاصل ہوا اور اس لقب نے ان کی زندگی میں بڑی پاکیزہ یادیں اور اعزازات چھوڑے اور یہ لقب کی صدیال گزرنے کے باوجود بھی مشہور ہے ہی جب

ل نطاق۔ وراصل خواتین عرب کی عادت کے مطابق کمریرایک رومال یا بند لییناجاتا تھا۔

بھی حضرت اساء کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے فضائل خصوصاً ہجرت کے دن کے کارنامول کاذکر کیاجاتاہے۔

کتب حدیث اور کتب سیرت و سوائی میں لکھاہے کہ حضرت اساء اور حضرت عائشہ کی دونوں ہی الن دونوں مہاجر شخصیات کے لئے کھانا تیار کرر ہی تھیں۔ پھراسے ایک چڑے کے تھیلے میں ڈال دیا اور جب اس تھیلے کا منہ بند کرنے کے ئے کچھ نہ ملا تو حضرت اساء نے اپنے کمر بند کو دوجھے کر دیا اور ایک جھے سے اس کے منہ کو باندھا اور دوسرے حصہ کو اپنی کمر پر باندھ لیا اس لئے ان کا لقب ذات العطاقین یا ذات العطاق

۔ مصحیح بخاری میں حضرت عائشہ ہے۔ منقول ہے تو ہم دونوں نے وہ کھانا تیار کیا اور ہم نے اسے ایک سفری تھلے میں ڈال دیا تو پھر اساء نے اپنے نطاق کمر بند کو دو گلڑے کر دیا اور اس سے اس تھلے کے متہ کو بند کیا اس وجہ سے ان کو ذات العطاق کہا گلائے۔ کہ

حضرت اساء کی کابی عمل ایساتھاجس کی انجام دہی ہے ہوئے ہے ہوا ہدادر بھی اس میں در پیش خطرات اور دھشت کے باعث آمادہ نہ ہوتا۔ اور اس کے لئے ہوی جرات مضبوطی دل، قوت اعصاب اور پختہ جذبات کی ضرورت ہوتی ہے اور حضرت اساء کی شجاعت فقط اتنی ہی نہیں تھی بلکہ معزز قارئین ان کے صبر اور مشقت جھیلنے کا اندازہ یوں لائیں کہ یہ اس وقت حاملہ بھی تھیں۔

اور اس بات کا تصور کیا جائے کہ حضرت اساء رات کے اندھیرے میں کھانے کی اشیاء اٹھائے و شوار گزار طویل سفر طے کرکے پہاڑ پر چڑھتی ہیں اور غار ثور تک پہنچی ہیں۔ یہ تمام خطرات کو پار کرکے مشر کین کی نظروں سے پچ کر وہاں پہنچ جاتیں کی نظروں سے پچ کر وہاں پہنچ جاتیں کیو نکہ اللہ تعالی کالطف و کرم ان کامحافظ تھااور علیم و خبیران کی نگر انی کرتا تھا۔

اہم کر دار .....ایک پُر لطف موقع بھی حضر ت اساء کواپنے دادا کے ساتھ بیش آیااور اسچے جندی (میں ۱۵۸ / ۷۲) مل ہم بمکھئے سب یہ این جدام (میر ۲۵۸ / ۱۷ اول

الشيخ بخارى (ص ١٨٧\_ ١٨٨ / ٤) اى طرح ديكھنے سيرت ابن صفام (ص ٢٨١ / ١) ولاكل البيوة (ص ٢/ ٢/١) تهذيب الاساء و اللغات (٢/١٨٣) تهذيب البيديب (ص ١٢/٣٩٤) صفة الصفوة (٢/٥٨) 795

اس موقع کا کر داران کے ایمان کی سپائی اور طاری امور میں ان کے حسن تصرف اور ان کی ذہانت اور دانشمندی کا پیند ویتاہے۔

این اسحاق نے روایت کیاہے کہ حضرت اسماء فرماتی ہیں۔

"جب نی کریم ﷺ اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر حجرت کے لئے تکلے تو
ابو بکر ﷺ نے اپناسارا مال و اسباب جمع کر لیا اور پانچ ہزار در هم بھی اس سامان کے
ساتھ اٹھا کر لے چلے۔ اس کے بعد میرے وادا ابو قافہ گھر میں واقل ہوئے وہ نامینا
ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ خدا کی قتم میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ سارا
مال لے گئے ہیں۔ تومیس نے کہا کہ اس مال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں وہ ہر گزید مال لے کر
منیس گئے تو انہوں نے اس (بقید) مال پر ہاتھ رکھاور کہا کوئی حرج نہیں اگر وہ مال چھوڑ
گیا ہے تو اچھا کیا گرمیں تمہیں سمجھار ہا ہوں۔

حضرت اساء ﷺ فرماتی ہیں کہ

خداکی میرے والد کوئی سامان چھوڑ کر نہیں گئے تھے لیکن میں نے یہ سوچا کہ داداجان کو تسلی ہو جائے۔!

حضرت اساء کے اہم واقعات .....حضرت اساء کے قریش کے ظالموں کے سامنے اپنی بمادری کا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ عظالی اور حضرت ابو بحر حجرت کے لئے نکل گئے تو قریش کے چند لوگ ہمارے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہوکر جھے ہے تو قریش نے کہا کہ مجھے معلوم ہمیں کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہمیں کہ میرے والد کہاں ہیں ؟ اس جواب پر ابو جھل نے جو انتائی گذا شخص تھا۔ ہاتھ اٹھایا ورمیرے چرے پر طمانچہ ماراجس سے میری بالی اتر گئے۔ کے

معزز قارئین : آپ نے دیکھا کہ ابو جھل کتنا ہے و قوف شخص تھاوہ عرب کے اخلاق اور ان کی عظیم اچھی خصلتوں سے عاری تھا۔ اور وہ اپنے حقیر نفس کے ساتھ بے و قونی اور برائی کے نجلے درجے میں پہنچ گیا تھا اس لئے وہ مر دول سے آمناسامنا

ل ویکھئے سیرت نبویہ (ص ۱/۴۴۸) سیرت طبیہ (ص ۲۱۳) کے حلیعہ الاولیاء (ص ۲۵/۵۱) انساب الانثر اف (ص ۲۱/۱) تاریخ اسلام ذھی (ص ۱/۳۲۷) سیرت حلبیہ (ص ۲/۲۳۰)

### كرنے ہے عاجز ہوا توايک حاملہ خاتون پر ہاتھ اٹھادیا۔

حضرت اساء الور بہلا بجہ .... جب ہجرت پوری ہوگی اور نبی آخر الزمال ﷺ اور ان کے ساتھی اور بہلا بجہ منورہ پہنچ گئے توا نہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بلوالیا اور حضرت اساء بھی حجرت کر کے مدینہ آگئیں اس وقت عبد اللہ بن ذبیر ان کے بطن میں تھے۔

الله تعالیٰ کاارادہ یہ ہوا کہ اس ہونے ذالے مولود کو اولین فہرست میں رکھا جائے۔ابو جعفر طبری لکھتے ہیں کہ

دارالجرة (مدینه) میں آنے کے بعدیہ پہلا بچہ پیدا ہوا تھا تومسلمانوں نے زور دار نعر و تکبیر لگایا۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہوگئ تھی کہ یمودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیاہے لہذاان کے ہاں اب مدینے میں اولاد نہ ہوگ۔ اور بچہ کی پیدائش پر مسلمانوں نے بمود کے دعولی کی تکذیب پر نعرہ لگایا۔ ل

حضرت عبداللہ بن زبیر قبامیں پیدا ہوئے تو آنخضرت ﷺ نے ان کے نانا ابو بکر ﷺ کو تھم دیا کہ مولود کے دونوں کانوں میں اذان کمیں پھراس کے بعد آپﷺ کا نے حضرت اساء کے بیٹے کی تحنیک کی لینی تھجور چباکر بچہ کے منہ میں دی تو بی ﷺ کا لعاب د بمن وہ پہلی چیز تھی جو اس مولود کے بیٹ میں گئی اور ان کی کنیت نانا کی طرح ابو بکرر کھی گئی۔ آ

حضرت عبدالله بن زبیر کی ولادت سے مسلمانوں کے لئے خیر کے دروازے کھل گئے وہ اس سے بہت خوش سے اور نیک شگون لے رہے سے عبدالله کی نشود نما تقوی کی محبت پر موئی وہ جیساکہ ان کی والدہ نے بیان کیارات کو نماز میں کھڑے ہوئے والے دن کوروزہ رکھنے والے شخص سے اور انہیں پیار سے "مجد کا کور" کماجاتا تھا۔

علامہ بلاؤری نے لکھاہے کہ حفرت زیرے حفرت اساء کے دوسرے

لى تاريخ طبرى (ص٢/١٠)سير اعلام النبلاء (ص٢/٣١٣) لعقد الفريد (ص٢٩٥٩) ع. تهذيب الاساءواللغات (ص٢١٧)

بچول کے نام ، عروہ ، منذر ، عاصم ، اُم حسن ، اور عائشہ تھے۔ ا

یمال بیہ بات قابل ذکرہے کہ حجرت کے بعد انصار کے ہال جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ دوبڑے صحابی اور صحابیہ کے صاحبز ادے امیر المسلمین صاحب رسول اللہ ﷺ نعمان بن بشیر الحزرجی تھے کا چوعبد اللہ بن رواحہ ﷺ کے بھانجے تھے۔

صابره شاکره ..... حضرت اساء فلے فروشکر میں بہترین مثال قائم کی تھی اور بید دونوں مفات اصلیان جنت کی ہیں۔ حضرت اساء فلینے فقر پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا نعمت پر شکر اواکر تیں حضرت اساء فلہ خودبیان فرماتی ہیں کہ

حضرت ذبیر رہ نے جھے جب نکاح کیا توان کے پاس صرف ایک گوڑااور کے اور چیزیں تھیں تو میں ہی اس کا خیال کرتی اور چاراو غیر ہدیتی اور ان کے جانور کے لئے گھٹلیال کو ٹی پائی لاتی اور انہیں بھگوتی۔ اور یہ تھٹلیال میں حضرت ذبیر کی ذمین سے جور سول اللہ بھٹ نے دی تھی۔ ڈھونڈ کر لاتی تھی اور سرپرر کھ کر لاتی ہے نہیں تین فرت دور تھی ایک مرتبہ میں گھلیال سرپرر کھ کر لار ہی تھی تو رسول اللہ بھٹ سے راست میں ملا قات ہوگئی ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے آپ او نمی پر سوار تھے آپ نے جھے بلاکر کھا" ان ان ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے سوار کرلیں تو جھے شرم آئی اور جھے ذبیر کی حیاو غیرت بھی اور آئی۔ کہتی ہیں کہ فیمر آنخضرت بھٹے ہے۔ اور جھے ذبیر کی حیاو غیرت بھی اور آئی۔ کہتی ہیں کہ فیمر آنخضرت بھٹے ہے۔

پھر جب میں گھر آئی اور حضرت زبیر ﷺ کو واقعہ بتایا توانہوں نے کما کہ تمہارا یہ گھٹلیال لاناان کے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ گرال لگتاہے حضرت اساء فرماتی ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر ﷺ نے ایک خادم بھیج دیا جس سے مجھے گھوڑے کی دیکھ بھال سے چھٹی مل گئی گویا کہ انہوں نے مجھ کو آزاد کرادیا۔ تا

ہم اگر حضر ت اساء ﷺ کے بیان کر دہ ان کے صبر کے واقعے پر گھری نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کے شو ھر زبیر کا فقر انہیں ان کی مدد اور ان کی خوشنودی کے

لے انساب الانثراف(ص۱/۳۲۲) ع ویکھیے حضرت نعمان بن بشیر کے حالات الاستیعاب (ص۵۲۲)(الا**صابۃ ص۳۵۷۹)سیر** اعلام النبلاء (ص۳۱۱ م)الاستیصار (ص ۱۲۲ )اسد الغابتہ ترجمہ ۵۵۳۳ ع سیراعلام العلاء (ص۲۷۰۰)الطبقات (ص۸۲۲۰)ادالمعاد (ص۸۱۸)

لئے کام کرنے ہے اور ان کے لئے فرمانبر داری کے اسباب مہیا کرنے ہے مانع نہ تھادہ اپنی خوشی ہے سارے کام کرتیں ول ایمان پر مطمئن تھا اور جو اللہ تعالی نے مقدر کر رکھا تھا اس پر قناعت کرتی تھیں اور اس تمام مرحلے میں ان کا توشہ صبر ہوتا تھا۔ اس صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ حالت بدل گئی اور حضرت ذبیر رہا کہ کو وسعت اور خوش حالی میسر آگئی۔

الله تعالی نے حضرت زیر اور اساء کو انعام سے نواز ااور یہ دونوں نعمتوں
سے مالا مال ہوگئے اور اس حال میں حضرت اساء کے شکر کرنا زیادہ کر دیا۔ انہیں
دولت کی زیادتی نے دھو کے میں نہیں ڈالا اور گھر اور الله تعالیٰ کے واجبات سے دور
نہیں کیا۔ بلکہ وہ رسول اللہ بھ کی بیان کردہ صدود میں حضر ت زبیر کے مال کو استعمال
میں لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور خیر کا شکر اواکرتی رہتیں۔
میں لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور خیر کا شکر اواکرتی رہتیں۔
ابو نعیم اصبانی نے ان کی سوائے کے شروع میں ان کا تعارف یوں کر لیا ہے۔
سے ایمان والی ، ذکر کرنے والی ، صبر و شکر کرنے والی اساء بنت الصدیق اپنا کھر بند چھاڑ

<u>خاندانی سخی خانون ..... حضرت اساء خواتین میں سخاوت کے اعتبار سے بردی مشہور</u> ہو کیں۔ وہ طبیعتا شریف تھیں سخاوت کے ساتھ ساتھ بردی ہو کیں اور سخاوت بھی انہی کے ساتھ ساتھ جلی ان کے سخاوت وعطاء کے بردے جیرت انگیز قصے ہیں یہ اپنے گھر والوں اور صاحبز ادیوں ہے کماکر تیں کہ

اللہ کے راہتے میں خرچ کرواور صدقہ کرو،اور بحیت کونہ دیکھواگر تم بحیت کو فاضل مال کودیکھو گی تو کوئی نضیلت نہیں ملے گی اور اگر صدقہ کرتی رہوگی تو بھی مال کو کم نہیں یاؤگی۔ کے

خصرت اساء بردی تخی نفس تھیں انہوں نے اپنے نطاق کی قربانی اس وقت دی جب ان کے پاس دوسر ا نطاق نہ تھالور کی سخاوت کی انتها ہے انہوں نے اپنی زندگی کے اہم او قات اور ہر اس چیز کو جو ان کی ملکیت میں تھی اللہ کے راستے میں خرج کیا اللہ تعالیٰ لے طبعہ الدولیاء (م ۲/۵۵)

ل حليته الاولياء (ص٢/٥٥) ع طبقات ابن سعد (ص٨/٢٥٢) تهذيب الاساءو اللغات (ص٢/٣٢٩) كرضاك ليك ليكن انهول في مي الإاليان يال يات وورده برابر مي ضالع

ے رہے ۔۔۔ ہے۔ نہیں کیا۔ان کی سخاوت کو ہر دور اور قریب دالے انسان نے دیکھا۔

حضرت محدین محدد الله می کدر می الله می حقیق سخی خاتون تھیں اور انہول نے یہ حدیث بھی بیان کی ہے کہ بی کریم ﷺ نے حضرت اساء اللہ کو ارشاد فرمایا۔

ایی سخاوت کوباند هنانهیں درندالله تمهیں باندھ دیں گے۔ ا

پ مارے رہے۔ اساء کی سخاوت اس درجہ بلند تھی کہ سخاوت میں ضرب المثل سمجی جاتی تھی کہ سخاوت میں ضرب المثل سمجی جاتی تھیں مردی ہے کہ جب وہ بیار ہوجاتیں تواہی تمام غلام آزاد کر دیتیں۔ لیے ساجز ادے عبد اللہ ان کی سخاوت کو بیان فرماتے ہیں کہ

میں نے حضرت عائشہ اور اساء اللہ اسے زیادہ کوئی سخی خاتون نہیں دیکھیں ان

دونوں کی سخاوت کا انداز بھی الگ تھا کہ حفرت عائشہ ہاکی چیز کو جمع کر تیں اور دوسری چیز کے ساتھ صدقہ کردیتیں اور حفرت اساء ہاکی چیز کو آنے والے کل کے لئے بھی اٹھانہ رکھتیں۔ سے

حضرت اساء اور قر آن کریم است حضرت اساء کی فصاحت نے قر آن کریم کو تھیج طور پر سیھنے اس کے معانی اور احکامات کو تھیج شکل کے ساتھ تدبر کرنے میں ان کی بہت مدد کی ان کے نواسے عبد اللہ بن عروہ نے ان سے پوچھاکہ صحابہ اگرام کے سامنے جب قر آن پڑھاجا تا تووہ کیاکرتے تھے۔ فرمانے لکیں کہ

"وہ دیسے ہی تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے کہ ان کے آ آنسو بہنے لگتے اور بدن کا پنے لگ جاتا۔

عبداللہ نے پوچھا کہ کیاایے لوگ بھی تھے کہ جن پر قر آن پڑھاجاتا تودہ اس پربے ہوش ہو کر گرجاتے تھے۔ فرمایا کہ

"میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مر دو ہے۔'

لے طبقات ابن سعد (ص۸۲۵۲) اور حدیث کامنی بیے کہ جو تمہارے پاسے اسے ذخیرہ مت کرنااور ہاتھ میں جو کچھ ہو۔ اس کورو گنا نہیں ورنہ رزق اترنا رک جائے گا۔ مت کرنااور ہاتھ میں جو کچھ ہو۔ اس کورو گنا نہیں ورنہ رزق اترنا رک جائے گا۔ کے حوالہ بالا۔ اور مزید دیکھئے تہذیب الاساء واللّغات (ص۳۲۹) کے ویکھئے سیر اعلام النبلاء (ص۲/۲۹۲) صفحہ الصفوۃ (ص۲/۵۸) اور بیا صدیث بخاری میں ہے۔

یہ فنم تفاحضرت اساء کامعانی قر آن میں ،ان کی بلاغت پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہئے کیونکہ وہ حضرت صدیق اکبر کے گھر میں پیدا ہوئی تھیں۔

. حضرت اساء ﷺ اللہ ہے ڈرنے والی اور قر اکن کو سجھنے والی خواتین کا ایک بهترین نمونہ تھیں اس بات کی گواہی ان کے شوھر حضرت زبیر بن العوام ﷺ دیتے میں کہ۔

میں گھر میں داخل ہوا تو حضرت اساء کی نماز پڑھ رہی تھیں تو میں نے سنا کہ وہ یہ آیت تلاوت کررہی جیلے والے یہ آیت تلاوت کررہی جیں تو اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جھلنے والے عذاب ہے بچلا۔ توبیہ آگ سے بناہ مانگنے لگیس۔ میں کھڑ اہو گیا اور وہ مسلسل جنم سے بناہ کی دعا کرتی رہیں جب بہت دیر ہوگئی تومیں بازار آیا اور اس کے بعد وہاں سے لوٹا تب بھی وہ روتے ہوئے جنم سے بناہ کی دعا کر رہی تھیں۔

اپنی مال سے صلہ رحمی کرو۔۔۔۔۔دھرت اساء ہا پی ذندگی کے ہر موقع پر حق کا لحاظ رکھتیں اور اللہ تعالیٰ کے لخاظ رکھتیں اور اللہ تعالیٰ کے خالف اپنی کسی رشتہ داری یا تعلق کو خاطر میں نہ لا تیں وہ اپنی والدہ کے سامنے آڈ جا تیں جو کہ انتائی جرت کا مقام ہے لیکن حق اس لا کق ہے کہ اس کی امتباع کی جائے۔ کتب حدیث سوائی اور سیر میں ہے کہ حضرت اساء یہ فرماتی ہیں کہ

میرے پاس میری والدہ آئیں آپھے مدولینے کے لئے اور وہ مشرکہ تھیں یہ قریش اور مسلمانوں کے معاہدے کے دوران کی بات ہے تو میں نے بی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ میں ان سے صلدر حمی کروں۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی متمیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں جوتم سے دین کی بابت قال نہیں کرتے۔ "تو نی کریم ﷺ نے فرمایا" ہاں اپنی والدہ سے صلدر حمی کرو۔ "کا

ان کی والدہ تخفے میں مکھن اور تھی لائی تھیں تو حضرت اساء ﷺ نے دہ صدایا قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر میں اندر بلانے سے بھی منع کر دیا تھا حق کہ ل اے حضرت اساء کی والدہ فتیلہ بنت عبدالعزیٰ تھی یہ صالت شرک ہی میں رہی ہے۔ ا

ع به حدیث بخاری مسلم ،ابودادد اور منداحد میں بے مزید دیکھنے تقییر اوردی (ص ۲۲۳) اسباب النزول للواحدی (ص ۳۲۹/)لدرالمنور (ص ۱۲۱۸)لاساد کمبیمه فی الانباء المحتمد (ص ۲۷۷)

جنت کی خوشخری یانے والی خواتین

انسين بي كريم الله عد شافي جواب مل كيار

اس طرح نی کریم ﷺ نے انہیں یہ تعلیم دی کہ صلدر حی واجب ہے اور یہ کہ اسلام ایک رحت اور بھلائی کا دین ہے اور صلد رحم اپنے صاحب (صلد رحم کرے والے) کو جنت میں واخل کراوے گا۔

حضرت اساء و اور حدیث رسول الله کی ..... حضرت اساء کو حدیث نبوی کی با سند و اسله حاصل ہے وہ خود جمی ایک ذبن اور بادر کھنے والی راویہ بیں کئی احادیث نقل کرتی بین جن کی تعداد بچای تک پنجی ہے بخاری و مسلم نے ان کی تیر واحادیث متفقہ طور پر نقل کی بین۔ امام نے پانچ اور امام مسلم نے چار احادیث متفر وا نقل کی بین۔ ایام نیانچ اور امام مسلم نے چار احادیث متفر وا نقل کی بین۔ ایحفرت اساء کثرت سے روایات کرنے والی صحابیات مثلاً اُم المومنین حضرت عائشہ ، اُم سلمہ اور اساء بنت برید بن السن الانصاریہ کا وغیر و میں سے شار ہوتی بین اور یہ حدیث کی دنیا میں ان کے مرتبے اور فضیلت پرواضح دلیل ہے۔

حضرت اساء سے کئی صحابہ اور تا بعین مثلاً ان کے بیٹے عبد اللہ کے علاوہ عروہ، عبد اللہ بن کیسان دو قیرہ عبد اللہ بن کیسان دو قیرہ میں۔ سے دولیات کی ہیں۔ سے

ان کی مشہور ولیات میں سے ایک میہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ " میں حوض پر موجود میر سے پاس آنے والوں کود مکھ رہا ہوں گا۔ " میں

حضرت اساء کی شخصیت کے اہم پہلو ..... حضرت اساء کی شخصیت کے چند حیرت اساء کی شخصیت کے چند حیرت انگیز پہلو ہیں جود بنداری کے میدان میں ان کی خصوصیت پر دلالت کرتے ہیں۔
اللہ تعالی نے ان کی عمر میں بہت برکت عطافر مائی ان کی تقریباً سوسال عمر ہوئی اور ان کے دانت بھی نہیں گرے۔ اور ان کی عقل ،صائب رائے ،اور جرت انگیز

ل د تکھنے سر اعلام الدبلاء (ص۲/۲۹۱) ع د تکھنے ای کتاب میں سیرت اساء بنت الس ع د تکھنے سیر اعلام الدبلا(ص۲/۲۸۸) دوالہ بالا ع نتوح البلدان(ص۵۸۸)

کلمات بھی اپنے حال پر باتی رہے اور اس طرح وہ بخشش ، سخاوت اور خیر اور نیکی کے کامول میں برابر کی شریک رہیں اسی طرح جنگ بر موک میں اپنے شوھر ذہیر کے ساتھ شریک ہو کمیں اور اس جنگ میں ان کاجرت انگیز مشہور کر دارہے۔

حضرت خلفاء راشدین کے دور میں ان کا بردامقام اور مرتبہ حاصل رہادہ سب ان کی فضیلت اور مرتبہ حاصل رہادہ سب ان کی فضیلت اور مرتب کو پہنچانے تھے۔ حضرت سیدناعمر بن الخطاب ان کے اولین مهاجر حوابیات کاد ظیفہ ایک ایک ہزار مقرر فرمایا تھاان میں سے اساء ہنت ابی بکر ،اساء بنت عمین اور اُم عبداللہ بن مسعود کے بھی شامل تھیں۔

حفرت اساء کی شخصیت کا ایک عظیم پہلویہ بھی تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بنانے کی ماہر تھے ۔ کی ماہر تھیں۔ منقول ہے کہ حفرت سعید بن المستب کے تعبیر کے بڑے ماہر تھے انہوں نے سیادر انہوں نے اپنے والدے حاصل کیا تھا۔ لے انہوں نے سیادر انہوں نے سیادر انہوں ہے۔

حضرت اساء پاکیزہ نفس ستھرے باطن اور اللہ تعالیٰ سے دل لگائے ہوئے تھیں وہ ہر معاملے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتی تھیں اس کے باوجود اپنے اندر تنقیر محسوس فرماتیں حضرت ابن ابی ملیجہ کہتے ہیں کہ

اگر حفزت اُساء ﷺ کے تبھی سر میں در دہوجاتا تودہ سر پرہاتھ رکھ کر فرماتیں کہ بیر میرے کی گناہ کی وجہ ہے ہے۔ ل

حفرت اساء کی روش علامات میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ انتائی نصیح اللّمان اور حاضر دل و دماغ ، خاتون تھیں اٹکا پنے شوھر کی یاد میں ایک شاندار قصیرہ ہے جوان کی بلاغت کی نشاند ہی کرتا ہے۔

بر کت کے آنگن میں .....حفرت اساء کی معظر سیرت میں سے ایک خوبی بید تھی کہ وہ" تیرک بالاسول" کے کو براجا ہی تھیں وہ ہر اس شے کو حاصل کرنے کی کوشش کر تیں جور سول اللہ بی ہے قرابت والی ہوتی۔ تاکہ وہ اپنے آپ کو ایمان اور

ل و میسی این سعد (ص۱/۱۲) سیر اعلام البلاء (ص۲/۲۹۳) تدیب الاساء واللّغات (ص۲/۳۳۰)

ع . ريكه تنذيب الاساء واللفات (ص٢/٣٢٩) سير اعلام العبلاء (ص٢/٢٩٠)

٣.

نور توشہ ہم پہنچائیں۔وہ اس سے براسکون اور راحت محسوس کر تیں اور اس وجہ سے وہ نبی کریم بھٹے کے ایک پیر بمن کو جو ان کے پاس تھا۔ بری حفاظت سے رکھتیں۔ ایک ضحے روایت میں حضرت اساء اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک طیالی مجبہ تکالا اور فرمایا کہ

یدرسول الله ﷺ کا جُربہ جے آپﷺ زیب تن فرمایا کرتے تھے اور ہم اسے مریضوں کے لئے دھوتے۔ (اور اس کا پانی استعال کرنے سے )مریض تندرست ہو جاتا۔ ا

حفرت اساء کا تمرک حاصل کرنے کا یہ سلمہ اسی حد تک نمیں تھابلکہ وہ آب ذمرم سے بھی تمرک حاصل کر تیں۔علامہ فاتھیؒ نے لکھا ہے کہ لوگ اپنے مردب نملانے کے بعد اس پر آب زم برکت کے لئے ڈالتے تھے اسی طرح حفرت اساء مالیے کو جمع کرنے کی دلیل ہے۔ منابع کو جمع کرنے کی دلیل ہے۔

حضرت اساء ہاور حجاج بن بوسف ۔۔۔۔۔ خواتین کی تاریخ بمادری اور قربانی کے قصول سے بھری پڑی ہیں لیکن ہماری سے بمادر صحابیہ اساء ہے تمام خواتین سے آگے ہیں اور ان کا ایک کر دار ان کی سمجھداری خاوت اور حسن تصرف پر دلیل ہے اور ان کا بہہ کر دار اپنے بیٹے عبداللہ بن ذبیر کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنی حکومت کو حجاز ہمن ، عراق اور خراسان تک بردھالیا تھا اور کعبہ کی عمارت کی تجدید بھی کی تھی۔

مگر جھزت عبداللہ بن زبیر کی یہ حکومت مشکل میں اور مصحل ہی رہی اور حجاج بن بی اور حجاج بن بی اور حجاج بن بی اور حجاج بن یوسف کی فوجوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اس وقت یہ مکہ مکر مہ میں تھے اور ان مخین سے بھر سر طرف سے برس رہے تھے۔ اور اس وقت امان طلب کرنے اور فرار اختیار کرنے یک دو صور تیں باتی رہ گئی تھیں لیکن حصرت عبداللہ بن زبیر جھالیا کمال

ل يه حديث مع مسلم بين باب العباس والزينة بين بهاى طرح ابن ماجه اور مند احمد بين المجمى موجود به مزيد و محمد الثقاء (ص ٢٦٣ / ١) تاريخ اسلام للذهبي (ص ٢٠٥ / ١) زاد المعاد (ص ١٠٠٠ / ١) الطبقات (١/٣٥٣ / ١)

کر سکتے تصحالا نکہ ان کی بہادری اور شجاعت ثابت قدمی اور مسلسل جدو جہدکی صفات کو پوری دنیاجا نتی تھی اور ان کی والدہ خود اسلام پر قربان ہونے والی خاتون تھیں اور اس وقت ان کی عمر سوسال کے لگ بھگ تھی لیکن ان کی عقل اسی طرح حکمتہ اور شعلہ بیان تھی۔ عبد اللہ بن ذبیر کھی ان کے پاس آئے اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا اور آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں مشورہ کرنے گئے فرمانا۔

ائی جان لوگوں نے مجھے رسواکر دیا حق کہ میرے گھر والوں اور اولادنے بھی اور مجھے اب کوئی امید نظر نہیں آر ہی۔ اور یہ لوگ مجھے پر غالب آجائیں گے اور میں نے کبھی دنیا کی هوس نہیں کی۔ آپ کیارائے دیتے ہیں۔

اس عظیم مال نے جواب دیا۔

میرے بچے اعزت سے جیواور عزت سے مرواور تیری قوم تجھے قیدنہ کرنے

بإئ.

پھر حضرت عبداللہ اپی والدہ سے خوشی خوشی رخصت ہوئے اور اسمیں مخاطب کرتے ہوئے کئے گئے۔

اسماء ان فتلت لاتبكينى لم يق الاحسى ودينى اكساء الرمين قتل موجاول تومت روبال اب صرف مير احسب اور دين باقى رب گا

وصا دم لانت به بمینی اوراب تلوارے میر ادایال با تھ رئگین ہوجائے گا۔

حضرت عبدالله بن زبیر بی بالآخر شهید موگئ تو جاج نے ان کی تعش مجد حرام میں افکادی حضرت عبدالله بن عمر دار کی تعلی گیا کہ حضرت اساء معجد کے کونے میں موجود ہیں تودہ ادھر چلد نے اور جاکران کے بیٹے کی تعزیت کی اور فرمایا۔

کہ یہ جسم تو بھی ہمیں ہےرو حیں اللہ تعالی کے پاس ہیں۔

بس الله کی طرف متوجه رہواور صبر کرو۔ توحفرت اساء علیہ نے فرمایا مجھے صبر سے کیامانع ہے۔ اور جبکہ حضرت کیجیٰ علیہ السلام کاسر بنی اسر ائیل کی ایک فاحشہ کو تحفقاً وے دیا گیا تھا لے (یعنی ایمان والوں پرایے حالات آتے ہیں)

حرت اگیزرولیات میں سے یہ بات بھی ہے جو ابن عبدریہ سے منقول ہے
کہتے ہیں کہ "عبداللہ بن ذیر "وہ پہلے بچے ہیں جو اسلای دور میں پیدا ہوئے۔ جب یہ
پیدا ہوئے تو نبی کریم ﷺ اور صحابہ نے "اللہ اکبر" کمااور جب یہ شھید ہوئے تو تجاج بن
یوسف ثقفی اور اس کے شامی ساتھیوں نے نعر ہ تکبیر لگایا تو حضرت ابن عمر شے نے
یو چھاکہ یہ کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ احل شام نے حضرت ابن زبیر ﷺ کی شھادت پر
نعر ہ لگایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ان کی پیدائش پر نعر ہ تکبیر لگایا تھادہ
لوگ ان کی موت پر نعر ہ لگانے والوں سے بمتر لوگ تھے۔ یہ

حفرت اساء ﷺ نے صبر کیااور حجاج کے سامنے ثابت قدمی جرأت مندی اور تختی سے کھڑے ہونے اور گفتگو کرنے کی ایک جیرت انگیز مثال قائم کی۔ منقول ہے کہ حجاج ثقفی ان کے پاس آیااور کہا کہ تیرے بیٹے نے اس گھر (بیت اللہ) میں الحاد برپا کیا تواللہ تعالی نے اس کودر دناک عذاب کا مزہ چکھلیا۔"

انہوں نے فرمایا۔

توجھوٹ بولناہ۔وہ اپنی دالدہ سے نیک سلوک کرتا تھار وزے رکھتا اور ات کو اللہ کے سامنے کھڑ اربتا تھا۔ اور ہمیں رسول اللہ ﷺ نے بتایا تھا کہ لقیف (تجاج کا قبیلہ) سے دو کذاب تکلیں گے اور دوسر اال میں سے پہلے سے زیادہ براہو گا اور دہ قتل عام کرے گا۔ تا تو تجاج اس بات کا جواب دیئے بغیر وہاں سے نکل گیا۔

آخری ایام ..... حضرت اساء رہائی طویل زمانے تک زندہ رہیں یہ ایک الی سند تھیں جو پوری ایک میں ایک الی سند تھیں جو پوری ایک صدی تک ہونے والے واقعات کی شاھد رہیں اور یہ مهاجرین اور مهاجرات صحابہ میں سے وفات پانے والی آخری شخصیت تھیں۔ اپنی وفات سے قبل انہوں نے اپنے کو اپنے ہاتھ سے وفن فرمایا۔

#### ابن الى مليحه كت بين كه

ا و می تغیر ترزیب الاساء و الآفات (ص۲/۳۳۰) سیر اعلام العبلاء (ص۲/۲۹۵) ۲ ا لعقد الفرید (ص۲۱۹س) ۳۰ د کی تصریر اعلام العبلاء (ص۲/۲۹۲)

عبدالله بن زبیر کی شادت کے بعد میں حضرت اساء کے پاک آیا تو انہوں نے کہامیں نے ساہ کہ تجاج نے عبداللہ کو پھانی دی ہوئی ہے۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نددے جب تک کہ میر ابیٹا مجھے نددے دیا جائے۔ تو پھر عبداللہ کو نہلاد ھلاکر کفن میں دول تو انہیں عبداللہ بن زبیر کی نعش دی گئی انہوں نے اپنہا تھ سے انہیں خو شبو لگائی اور کفن دیا (اور حالانکہ اس وقت یہ نابینا ھو پھی تھیں ) پھر حضر ت ابن زبیر کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر جمعہ آنے سے پہلے پہلے ان کا انقال ہو گیا۔

انہوں نے وصیت کی کہ جب میر اانقال ہوجائے تومیرے کپڑوں کو دھونی دینا پھر مجھے خوشبولگانا اور میرے کفن پر خوشبولگی مت چھوڑنا۔ میرے جنازے کے ساتھ اُگ نہ لانا اور مجھے دات میں دفن نہ کرنا۔

حفرت اساء الله كاوفات من تمتر هرى مين موئي-

## حضرت اساء ﷺ کو جنت کی بشارت .....الله تعالی کارشاد ہے

"اورجولوگ قدیم ہیں سب سے پہلے حجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے حجرت کرنے والے ا اور جو پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ اللہ راضی ہواان سے اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اور تیار کر رکھے ہیں ان کے واسطے باغ کہ بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں انہی میں ہمیشہ یمی ہے بردی کا میابی۔ التوبہ (آیت نمبر ۱۰۰)

معزز صحابیہ حضرت اساء علیہ بنت ابی بکر ہاہے دور کی خوا تین کے لئے اسوا مسنہ تھیں اور اسی طرح ہر دور میں یہ اپنے والدین کا بہت خیال رکھنے والی اور ایک شریف ہوی ثابت ہو کیں۔ منقول ہے کہ ان کے شوھر حضرت زبیر ہاں پر غصہ بھی کرتے تھے توانمیں حضرت ابو بکر ہے نے فرمایا "کہ میری پخی اصبر کر وجب کی عورت کا شوھر نیک ہو اور وہ مرجائے تو وہ عورت اس کے بعد نکاح نمیں کرتی اللہ تعالی انہیں جنع فرماتے ہیں۔ " لے

مزیدیہ کہ انہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ ﷺ کی خدمت کے لئے وقف کردی تھی اور اللہ تعالی کے رائے میں خوب جہاد کیااور انہی اچھی صفات کی وجہ ہے انهیں جنت کی عظیم خوشخری ملی اور اس وقت ان کی زندگی کی ابتداہی تقی۔

انہیں ، جنت کی بشارت کی حدیث بااعتاد کتب میں منقول ہے حجرت کے مشہور واقعہ میں حضرت اساء کے نے اپنے نطاق و کمر بنداور اپنی جان کو نبی کریم ﷺ کا خیال رکھنے اور کھانا پنچانے کی مشقت میں ڈالنے کی جو قربانی وی تو آنخضرتﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا۔

" بے شک تمهارے لئے جنت میں دونطاق ہول گے۔" کے

اور اس حدیث شریف میں حضرت اساء دینے کئے جنت کی عظیم بشارت ہے۔اور بیز ندگی بھر آخرت کی طلب اور اس کے لئے عمل صالح کرتی رہیں تاکہ ان کا ایمانی ثاشہ بو متارہے۔

الله تعالی حضرت اساء کے راضی ہو اور ان کی قبر کو ترو تازہ رکھے ان کی مبارک اور مہکتی سیرت کے اختتام پر هم الله تعالیٰ کابیدار شاد پڑھتے ہیں۔

ان المتقین فی جنت و نهر نی مقعد صدق عند ملیك مقتدر \_\_\_\_ شك متقین لوگ جنتول اور نهرول میں ہو نگے سیچے مقام پر ایک طاقتور باد شاہ كے ہال۔

ا ویکھے الاستیعاب (ص/۲۲۹) الاصابتہ (ص/۲۲۳) انساب الاشراف (ص/۲۲۰) ا لحقد الفرید (ص/۲۱۲) (ص/۲/۲۱) مزیددیکھے سیرت طبیہ (ص/۲/۲۱) وارالحابہ ص۷۵ وغیرہ



حضرت أثم سكيم بنت ملحاك رسى الله عنها

نى كريم على فرمايا

میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے کسی کے قد مول کی آہٹ سی دیکھاکہ میں عمیماء بنت ملحان کے سامنے ہول۔ (حدیث شریف)

نی کریم علانے آم سلیم کے بارے میں فرمایا۔

میں اس پر شفقت کر تا ہوں اس کا بھائی میرے ساتھ قتل ہوا۔

(مدیث شریف)



# حضرت أم سليم بنت ملحال رض الله عنها

انصاری خواتین کے ساتھ .....رسول اللہ ﷺ نے انصار کے بارے میں ارشاد فرملا۔ "اے اللہ!انسار پرانسار کی اولادوں پر اور ان کی اولادوں کی اولاد پر رحم فرمال آج کی مدای معمان انصاری خواتین میں سے ایک میں اور یہ ال محامیات بافضیلت میں سے ہیں جنول نے علم ، فقہ ، بمادری ، سخاوت ، خلوص اور الله اور اس كر سول على كے لئے اخلاص كو جمع فرماليا۔

یہ عظیم محابیہ ایک عظیم محالی جن کی رسول اللہ عظیم محابیہ ایک عظیم محالی جن کی رسول اللہ عظیم

زياده تقى حضرت انس بن مالك كوالده محترمه بين \_

علامه ابولعيم اصبانى فالناكاتعاراف بول كراياب

متسليم جومحبوب خداكي اطاعت كرنيوالي اورواقعات جنك مي حنجرول سے مقابله كرنيوالي

جن صحابيك مهكتي سيرت سے جم اپني ساعت وبصارت كولطف اندوز كررہے بين ان كانب بيه الم الميم بنت ملعان بن خالد بن زيد بن حرام النجاريه المحرر جيديا

انس خسیصاء یارمیصاء بھی کماجاتا تھاان کااصل نام مسھلہ "ہےاور ایک قول کے مطابق رمله ب مرشرت أم سليم كي نام بولى

یہ ایک باشعور عقلمند خاتون تھیں جن کے خلوص بحرے دل میں ایمان ای دن براجان ہوگیاجس دن انہول نے اسلام کے بارے میں سااور یہ ایسے یا کیزہ اور روش اعمال تاریخ کا حصہ بنا گئیں جو کئی صدیال گزرنے کے باوجودان کی فضیلت ایمان

لانے میں پیل کرنے اور احمال کی گوائی دیتے ہیں۔ تو آیے ہم اس مجابدہ ،صابر،

خوف خداے لبریز، شریف دیندار، عظیم بری محدیث عظیم مرتبه اور شان والی صحابیه کی ميرت سے ساعت كومعطر كريں۔

مرارك كردار .... الي اسلام لان ك ابتدائى لحات عدى أمّ سليم الى في

ل بیرهدیث بخاری و مسلم بین ہے ت حلیت الاولیاء (ص ۲/۵۷) سے بیراعلام النبلاء (ص ۲/۳۰۳)

جرت انگیز کردار جوبرکت بھیلانے والاہے تاریخ میں لکھ دیاجو ان کی عقل کے فرور ہونے ان کے ایمان افلاق اور سپائی کی دلیل ہے۔ بید اسلام لائیں اور بیعت کی اس وقت ان کے شوھر مالک بن نفر ابوائس بن مالک اس وقت موجود نہیں تھے اور اُم سلیم کے دل میں ایمان داخل ہوالور جم گیا۔ انہیں اسلام سے شدید محبت ہو گئی جو ان کی روح اور نفس میں رچ گئی انہوں نے اپنی سپائی پر اس وقت پر دلیل قائم کردی جب بید اپنی مشرک شوھر کے سامنے تخی اور سپائی ہے کھڑی رہیں اور اس مبارک اور جرت انگیز کر دار کا ایک بہت دلچپ قصہ ہے ہم اے ابتداء سے شروع کرتے ہیں۔

جب اُمّ سلیم شدرسول اللہ ﷺ پر ایمان لے آئیں تواس وقت ان کے شوھر موجود نہ تھے۔ جب وہ آئے اور انہیں ان کے اسلام لانے کاعلم ہوا تووہ شدید غضب ناک ہوئے اور اُمّ سلیم ﷺ کو کہا کیا تو صابہ بن گئے ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں صابیہ نہیں بی بلکہ اس محض پر ایمان لے آئی ہوں۔

وہ آئی می بات کر کے خاموش نہیں ہوئیں بلکہ اپنے صاحبزادے انس کو کلمہ
کی تلقین کرنے لگیں۔ کہ بیٹا کہو۔ لا الہ الا اللہ کہوا شعد ان محمد الرسول اللہ تو حضرت
انس کے ناس تلقین کا جواب دیا اور شحادت اسملام ذبان سے اداکی اور سعادت حاصل
کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو مالک کو بہت شدید غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے
کو مت بگاڑو۔ گر حضرت اسم سلیم کے بڑے آرام سے جواب دیا کہ میں اسے بگاڑ
نہیں دبی بلکہ سدھار ربی ہوں۔

مالک بن نظر غصہ میں شام میلے کے راستے میں انہیں ان کے دسمن نے قتل کر دیا حضرت اُم سلیم کے دسمن نے قتل کر دیا حضرت اُم سلیم کے دجب اب شوھر کے قتل کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہامیں اب اپنے بیٹے کا دودھ اس وقت نئیں چھڑواؤل گی جب تک دہ خود نہ چھوڑ دے اور میں دوسری شادی نہیں کرول گی جب تک کہ مجھے انس نہ کے اور میہ کمہ دے کہ آپ نے اپنافرض پوراکر دیا۔ ا

اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کی تربیت کی طرف متوجہ ہو گئیں اور اسے نمی کریم اور اسلام کی محبت سکھانے لگیں۔جب نمی کریم ﷺ حجرت کرکے مدینے تشریف

ل سراعلام العلاء (ص ۲/۳۰) دالاستصار (ص ۲)

لائے توام سلیم کے حضرت انس کے کے کرحاضر ہوئیں اور عرض کی یار سول اللہ! یہ بخصانس ہے میں اسے آپ کی خدمت کے لئے لائی ہوں اس کے لئے دعا فرمائیں! تو آپ سے نان کے لئے دعا فرمائی۔ آپ سے نان کے لئے دعا فرمائی۔

اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت فرمالے

حفرت الس اس وقت معصوم بچے تھے لکھنا جائے تھے سمجھدار تھے اور پھر بالغ بھی نہ ہوئے تھے کہ نبی ﷺ کے گھر میں دیکھ بھال ،خدمت اور برکت کا شرف حاصل کرلیا اور پھر بڑے صحابہ میں شار ہونے لگے۔

بہترین میر ..... حضرت اُمّ سلیم ان نے بیٹے گی تربیت کے بارے میں جو عمد کیا تھا اے پورا کر کے دکھایا اور وہ بڑے ہوگئے تھے کماکرتے کہ '' اللہ تعالیٰ میری والدہ کو میری طرف سے جزائے خیر عطافرہائے انہوں نے میری پرورش بہت اچھی طرح کی۔
ایک مرتبہ ابو طلحہ انصاری کا ان کے پاس دشتہ کا پیغام لے کر آگے تو یہ سمجھد ار خاتون سوچ میں پڑ گئیں اور رات بھر سوچتی رہیں اور ابو طلحہ اس دفت مشرک تھے لیکن شاید انہوں نے ان کی بات من لما اور آنے والے وقت کے لئے اپنے آپ کو سعادت مند بنالیا۔ ابو طلحہ دوبارہ آئے اور شادی کے بارے میں بات چیت کی تو انہوں نے کہا اے ابو طلحہ انتہ جیت کی تو انہوں نے کہا اے ابو طلحہ ان جیت کی تو انہوں کے کہا اے ابو طلحہ نے پوچھا! تو اسلام مو اور میں مسلمان ہوں۔ میرے لئے کیا کروں۔ فرمایا کہ رسول اللہ تھا ہے یا میں جاؤ۔

توابوطلحہ نی کریم ﷺ کے پاس آئے آنخفرتﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے جب ابوطلحہ کو آئے ویکھا تو فرمایا کہ "یمال ابوطلحہ آرہاہے اور اس کے ماتھ ماتھ پر اسلام کا چاند چک رہاہے۔" تو انہوں نے آکر نی کریم ﷺ کو اُم سلیم کی بات سائی تو آپ ﷺ نے اسلام کی بنیاد پر اُن کا تکار کردیا۔ اس وقت ہو اُم سلیم ﷺ نے ایک تو سیم کے نکار کراؤ تو حضر سائس ﷺ نے نکار

ل ديكھيئة دلائل البنوة البيمقي (ص١٩١٨)

سیدنا ابوطلحه انساری کے حالات زندگی سیر اعلام النبلاء (ص ۲۷) پر الاحظه فرمائیں۔ دیکھتے طبیعة الاولیاء (ص ۲۰)الاستبصار (ص ۲۷)

اس مبارک واقعہ میں تابت بن اسلم النبانی کہتے ہیں کہ "ہم نے حضرت اُمّ سلیم این کے مرے زیادہ اچھامر ہمی نہیں سالیعن "اسلام" ل

حضرت اسلیم کی ابوطلحہ کے بارے میں فراست درست ابت ہوئی اور وہ ایک مومن دیندار ، شریف اور مخلص شوهر سے مشرف ہو کیں اور ابوطلحہ د ایک عملند متقی شریف، عهد کیاسداریوی سے مشرف ہوئے۔اور حضرت اُم سلیم علیہ کے بیٹے "انس کواس با ثمر ،اور عطیہ خداوندی کی شادی سے بہت خوش نصیبی حاصل ہوئی۔اوران کی سب سے بوی خوش تھیں یہ تھی کہ وہرسول اللہ عظام کے خادم بنے۔

حضرت أمّ سليم كى عظمت اور شائل.....ان تني صابيه أمّ سليم الله ك شاکل بہت زیادہ ہیں اور ان محدود صفحات میں انہیں جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم ان کی بعض مبارک صفات کوان میں لانے کی کوشش کریں گے ان کے واضح صفات میں سے ایک وہ ہے جعرت اس اس ان بیان فرمایا ہے کہ حضرت اُم سلیم ان نے ر سول الله ﷺ کو ایک تھجور کا در خت دیا تھا اور جب مهاجرین نے انصار کی عطا کروہ جيزين واليس كيس تورسول الله على في ميرى والده كو ان كالمجور كا در خت واليس

حفرت أمّ سليم الله رسول كريم ﷺ كابهت خيال كرتين اور انهين و قاً فو قاً کھانا، تھے تحاکف جھیجی رہتی اور اللہ تعالی نے بھی ان کوشر ف بخشااور ان کے کھانے میں بہت برکت نازل فرمائی۔ ہم ان کی بعض کرامات کو حضرت انس علی کی زبانی سنتے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ ۔ ہے

معرت أم الميم الله كرى تقى انهول في اس كروده سر كلى تكال كرايك چرے كے تقليد ميں جن كرر كھا تھا انہوں نے يہ تھيلا إنى ربيبہ (موتلى بيلى) كے ذریے رسول اللہ ﷺ کے بال مجمولا۔ وہ نی کریم ﷺ کے پاس آئی اور اسیس بتلا کہ یہ

ل صفة الصفوة (ص ٢/ ٢/) سير اعلام النبلاء (ص ٢/٢٩) ي ولائل النبوة بيمتى (ص الو ١٥) ي حيات الصحاب (ص ١٣٥)

تصیلاحفرت اُم سلیم کے بھیجا ہے۔ تورسول اللہ ﷺ نے اسے خالی کرنے کا تھم دیا اور تصیلا خالی کرے اس کو واپس دے دیا گیا۔ وہ آئی اور اس نے وہ خالی تھیلا کیل پر ٹانگ دیا۔ حضرت اُم سلیم کی اس وقت موجود نہیں تھیں جب وہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ تھیلا گئی سے بھر ابوا ہے اور اس سے گئی فیک رہا ہے تو انہوں نے رہیہ سے کہا کہ کیا میں نے تہیں یہ رسول اللہ ﷺ کو دے آنے کے لئے نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا میں تودے آئی آپ رسول اللہ ﷺ کے دیے مکی ہیں!

تواُم سلیم کے حاضر ہو کر رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تو آپﷺ نے فرمایا کہ وہ آئی تھی اور تھی دے کر گئی ہے تو پھر انہوں نے بتلیا کہ وہ تھیلا تھی ہے یو نمی بھرا ہواہے توپ ﷺ نے فرمایا اُمّ سلیم کے کیاتم تعجب کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کھلار ہاہے۔

جس طرح تم اس کے بی کو کھلاتی ہوجاؤا سے کھاؤاور دوسر وں کو کھلاؤ۔ حضرت اُم سلیم پن فرماتی ہیں کہ میں نے اوپس آکر اس میں سے ایک بوے

پالے میں تھی تکالااوراس ایک یادومینے تک سالن بکاتی رہی۔ ا حضرت اسلیم عصر سول اللہ تھے کے لئے کھانا اور تھجور جیجا کر تیں۔ کیونکہ

مقرت ام میم گرد تا ہے کہ اللہ تھے کے لیے کھانا اور جور بھیجا کر ہیں۔ یونلہ انہیں معلوم تھا کہ یہ چیزیں آپ تھے کوم غوب ہیں۔ حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک رکانی میں کھوریں بھیجوائیں تو نبی کریم تھے نے اس میں سے متھی بھر کراپی بعض ذوجات کو بھیجوائیں اور پھر ایک پہند کرنے والے شخص کی طرح ان کو کھا نہ گر گرا

اے اُسلیم! تمهارے پاس کیا ہے۔ .... صاحبہ بخش و عطاء حفرت اُم سلیم ﷺ کی سخاوت کے قصے بہت زیادہ ہیں اور ان کے اور ان کے شوهر کے کھانے میں برکت کی ڈیاوت کے قصے بھی بے حدیوں حضرت اُم سلیم ﷺ آیک سخی میزبان ،اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والی صحابیہ تھیں۔ اس کی مناسبت سے حضرت انس ﷺ

ک حیات السحابه (ص۳/۹۳۵ کے طبقات این سعد (ص۸/۳۲۹)

کی ایک روایت پیش خدمت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ابوطلحہ کے اُم سلیم کے اور میں اس کو ان کی بھوک سمجھا ہوں ا آخضرت کے کی آواز کمزور محسوس کی ہے اور میں اس کو ان کی بھوک سمجھا ہوں اس تمہارےپاس بچھ ہے۔ انہوں نے کہا۔ ہاں! انہوں نے جو کی روٹیاں نکالیں اور بھر اپ دو تیج میں انہیں لپیٹا اور میرے کیڑوں کے نیچے انہیں رکھ دیا اور مجھے رسول اللہ کے اس کے پاس بھجا۔ بی کریم کے کھو لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے میں وہاں کھڑ اہو گیا تورسول اللہ کے نے بوجھا کہ تمہیں ابوطلحہ کے بھیجاہے میں نے کہا جی ہیں! تو اپنے ساتھوں سے فرمایا "کھڑے ہوجاؤ۔ ا

حضرت الس کے بین کہ میں ان کے ساتھ جلاحتی کہ ہم لوگ حضرت ابو طلحہ کے بیس پنچ گئے میں نے انہیں بتایا تو ابوطلحہ کے کمااے اُم سلیم! کے رسول اللہ عظے بہت سے لوگوں کے ساتھ آئے ہیں اور ہمارے پیس کھلانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے جو اب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانے ہیں۔

حفرت انس ف فرماتے ہیں کہ حفرت ابوطلحہ کا آنحضرت ﷺ ہے ملے اور ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے اُس سلیم ﷺ!

تمهارے پاس جو کھے ہے آؤا تودہ ان روٹیوں کو لے آئیں تو آپ ﷺ نے انہیں ڈھک کر سالن بنانے لگیں پھر انہیں ڈھک کر سالن بنانے لگیں پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دس آدمیوں کو لے آؤدہ آگے انہوں نے کھانا کھایا اور پیٹ بھر کر کھایا پھر دہ چلے گئے آپ ﷺ نے پھر فرمایا مزید دس آدمی لے آؤ۔ وہ آئے اور انہوں نے کھانا کھالیادہ ستریا آئی آدمی میں پیٹ بھر کر کھایا حق کہ ان سب لوگوں نے کھانا کھالیادہ ستریا آئی آدمی سے لے

علامدابو تعیم اصبانی نے اس روایت پر اتااضافہ نقل کیا ہے کہ بھر آنخضرت علامدابو تعیم اصبانی نے اس روایت پر اتفاق نے بھی اور ابوطلحہ کے کو بلایا اور فرمایا کھاؤا توہم نے بھی پیٹ بھر کر کھایا اور پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اے اُم سلیم جوتم کھانا لائی تھیں وہ پیٹ بھر کر کھایا اور پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اے اُم سلیم جوتم کھانا لائی تھیں وہ

لي مديث متنق عليه بسر برديكي المهالك (ص ٢/٩٢٧) تديخ الملام ذبهي (ص ١/٣٥٧) ولا كل المنوة المبهاني (ص ٢/٥٣١) واع الوفاء (ص ٨٨١٨)

کھانا کمال ہے۔ تو حضرت اُم سلیم ﷺ فی فے فرمایا کہ آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں۔اگر میں انہیں کھاتے ہوئے نہ دیکھ لیتی تو کہتی کہ ہمارے کھانے میں سے پچھ کم نہیں ہوالے

حفرت اُم سلیم کی سخاوت اور گرم کی کوئی حدید تھی اور نہ ہی سخاوت منقطع ہوئی تھی اور جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب ہے ہیں بنت جش سے زکاح فرمایا تو انہوں نے تھی اور مجبور کا کھانا بنایا اور اپنے بیٹے انس کے ذریعے رسول اللہ ﷺ کو مجبود یا اور اسے بھی بے شار لوگوں نے کھایا۔ سے

حضرت اُمّ سلیم کامر تبہ اور فضیلت .....حضرت اُمّ سلیم کونی کریم ﷺ کے ہاں بلند مر تبہ حاصل تھا آپﷺ ان کابل ک عزت اور احرّ ام فرماتے اور ان کے گھر تشریف لے جاتے ۔ حضرت انس سے مروی نے کہ نی کریم ﷺ بھی بھی اُمّ سلیم کی مراح پُری کے لئے تشریف لایا کرتے اور اُگر نماز کا وقت ہوجاتا تو ہمارے بچھونے پر نماز اوا فرماتے وہ ایک جائی تھی جس پریانی چھڑک دیے۔ آ

حفرت انس بی ہی ہے مردی ہے کہ آنخضرت بی حفرت اُم سلیم کی مزاح پی کی مزاح پی کی مزاح پی کی عضرت بی کے ساتھ کے لئے تاری کیا کرتی تھیں۔ کے لئے تیار کیا کرتی تھیں۔

حضرت انس فلے فرماتے ہیں کہ میر اایک چھوٹا بھائی تھاجس کی کنیت ابو عمیر تھی۔ ایک دن آپ تالئے تشریف لائے تو فرمایا اے اُم سلیم آج میں ابو عمیر کو اداس اداس دیکے رہا ہوں۔ کیوں۔ توانہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی ان کی چڑیا مُر گئی ہے جس سے مید کھیلا کرتا تھاتو آپ ابو عمیر کے سریرہا تھ بھیمرتے ہوئے فرمانے لگے۔ جس سے مید کھیلا کرتا تھاتو آپ ابو عمیر کے سریرہا تھ بھیمرتے ہوئے فرمانے لگے۔ "ابو عمیر تمہاری چڑیا کہال گئی ؟ کے۔

ال روایت سے معلوم ہو تاہے آپ سی اسلیم کے کھر پربے تکلف تھے

ل ولا كل التعق للاصباني (۲/۵۳۵) ك حضرت ذينب بنت جش كى سرساى كتاب ميل ملاحظه فرمائيس سل و مكھئے حيات الصحلة (ص ۱۲۱/ ۲) من و مكھئے طبقات ابن سعد (۸/۴۲۷) هى و مكھئے طبقات ابن سعد (ص ۲۲/۸)سيداعلام العبلاء (ص۲۰۱۸)لاستبصار (ص۲۹۳)

اوران کے صاحبزادے سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔

مجھی ہمیں آپ ﷺ اشیں زیارت اور دعا کے تھنے سے بھی سر فراز فرماتے۔ حضر ت انس دوایت فرماتے ہیں کہ

كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه

رسول الله على جب حفرت أمّ سليم الله كرك قريب سي كررت توان كر مرور تشريف لے جاتے اور انہيں سلام بھي فرماتے۔ "

حفرت اُسلیم فی کے لئے فخر اور شرف کے لئے انتاکانی ہے کہ نی کریم عظام خاص طور سے ان کی مزاج پُر می فرماتے۔سلام فرماتے اور ان کے گھر میں دعاکرتے اور نماز اوا فرماتے۔

میں ان پر شفقت کرتا ہوں ....ان جلیل القدر صحابیہ حضرت اُم سلیم کے خاص مرتبے پر پنچانے والی صفات میں سے ایک حضرت انس کے نیان کی ہے۔ یہ روایت حضرت اُس کے عظمت اور برکت پر دلیل ہے وہ کتے ہیں کہ آنخضرت سے حضرت اُم سلیم کے گر کے علاوہ کی اور کے گر میں وافل نہیں ہوتے تھے آپ حضرت اُس خصوصیت کے بارے میں بات کی گئی تو فرملیا کہ

"میں ان پر شفقت کر تا ہوں ان کا بھائی میرے ساتھ قبل کیا گیا۔ ا

یمال بی بات قابل ذکر ہے ان کے جس بھائی کو آنخضرت عظف ذکر فرمار ہے ہیں وہ حرام بن ملحان ہیں جو غروہ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور بر معونہ کے دافتے

ل ان مبارک اور شهید محابی کی سرت ای کتاب میں ملاحظ فرمائیں۔ کے دیکھے الاستبصار (ص ۳۹-۳۰ س بید دیث بخاری مسلم اور نسائی میں موجود ہے۔ کا یہ عدیث مفق علیہ ہے۔ مزید دیکھئے سرت علیہ (ص ۱۷/۷۳) اوریہ انہوں نے اس وقت کماجب انہیں پشت کی طرف سے نیزہ مارا کیا تو نیزہ ان کے سینے کی طرف سے نکل آیالہ (رضی اللہ عنماوار رضاہ)

حضرت اسلیم کانی سے تمرک حاصل کرنا ..... آخضرت کے اتباع کی بنیاد آپ کے کی مجت اور عشق نہ ہو اتباع کی بنیاد آپ کے کی مجت اور عشق نہ ہو تو عمل میں اتباع رسول کے کرنا مشکل ہے۔ نبی کریم کے ناللہ تعالی پر ایمان کے لئے اپنی مجت کو کموٹی قرار دیاہے اور اس کا درجہ یہ ہے کہ آنخضرت کے کی مجت اپنی اولاد وال باپ اور دنیا کے سب لوگول سے زیادہ ہو۔

اور ای وجہ سے صحابہ کرام ہی کریم ﷺ سے تمرک حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرئے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمصمااللہ نے نبی کریم ﷺ کے آثار مبادکہ سے تمرک حاصل کرنے مثلاً۔ وقع ضرر اور شفاء حاصل کرنے مثلاً۔ وقع ضر اور شفاء حاصل کرنے مثلاً۔ وقع ات کی معمان حاصل کرنے کئی واقعات ذکر کئے ہیں اور شاید ہمارے ان صفحات کی معمان حضرت اُسلیم ﷺ اس میدان میں سب سے آگے تھیں۔ اور ان افعال کی توثیق بالسحوت آنحضرت ﷺ نے فرمائی تھی۔

حضرت أم سليم الله كي تي كريم الله الله عند كم ما الله حضرت الم مسلم في الله عند الله عند الله عند الله الله الم

ایک دن نی کریم ﷺ حضرت اُم سلیم ﷺ کے گھر تشریف لائے اس وقت حضرت ﷺ دہار ہوگا آئی معلم ﷺ میں تو آنحضرت ﷺ دہاں بچے بستر پر سوگھ آئی در میں اُم سلیم ﷺ کا لیسند بعد کر بستر پر ایک چڑے کے گڑے پر جمع ہوگیا تھا تو حضرت اُم سلیم ﷺ کی اُسکی صندہ تجے ہے آئیں اور اس چڑے پر جے بیدنہ کے کراس میں نچوڑنے گئیں۔ است میں آپ ﷺ کی آنکھ کوراس چڑے پر چھا اُم سلیم ﷺ کی آنکھ کھل گئی آپ ﷺ نے پوچھا اُم سلیم ﷺ کیا کر دی ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اپ

ل ويكفي بير اعلام المبلاء (ص ٢/٣٠٤) الاستبصار (ص٣١)

بَيْنِ كَ لِحَ بِرَكْ حَاصل كررى بول آب الله في فرماياتم في حي كيال

بوں سے ایک حضرت محد بن سیرین حضرت اُم سلیم اسے انخضرت علیہ کے تعظیم سے انخضرت علیہ کے تعلیم سے انخضرت علیہ کے تعلیم کا تعلیم کے تعلیم کے

رسول الله على مير ے گريس قبلوله فرماتے اور ميں ان كے لئے چڑے كابسر بچاد تى تو آخضرت على كوبسينہ آتا اور ميں اے محفوظ كرلتى۔ اور ميں سك (ايك خوشبوكانام) منكا كراس لينے سے گوندھ لتى ابن سيرينٌ فرماتے ہيں كه توميں نے حضرت التم سليم اللہ سے دہ خوشبو تحفے كے طور بيرما تكى انہوں نے مجھے حبہ كردى۔

اورجب محمد بن سرين كانتقال مواتوانسي اى خوشبول سے حوط كيا كيالور

به خود بھی اینے ساتھیوں کویہ خوشبوھبہ فرمایا کرتے تھے۔

علامہ سمہودیؓ نے اپنی بہترین کتاب "وفاءالوفاء "میں لکھاہے کہ جب سیدنا انس بن مالک کے کاونت اُجل قریب آیا توانہوں نے وصیت فرمائی کہ کفن کے بعد مجھے یہ خوشبولگائی جائے توانہیں اسی خوشبوے حنوط کیا گیا۔ آئے

جھڑے اُم سلیم ہے جہیں اوب اور برکت کا سبق ایک ہی آئ میں عطافر مایا ہے حضرت بھے ہے دوایت کرتے ہیں کہ آن میں عطافر مایا ہے حضرت بھے نے دو پسر کے وقت حضرت اُم سلیم ہے کھر میں آرام فرمایا اور چڑے کا بستر تھا تو آپ کو پیند آگیا جب آپ کے بیدار ہوئے تو اُم سلیم پیند جح کر رہی تھیں۔ آپ کھٹے نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا کر ہی ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں وہ برکت جح کر رہی ہوں جو بہوں جو آپ کے جمد مبارک سے تکل رہی ہے۔ سے

ای طرح یہ بھی منقول ہے کہ اُم سلیم اس بینہ کو جمع کر کے اسے خو شبو میں ملاتی تھیں خودروایت کرتی ہیں کہ آپ تھے نے میرے ہاں قبلولہ فرمایااور چمڑے کابستر تھا آپ تھے کو خوب بینہ آجاتا تھامیں نے اس بینہ کو ایک بوتل میں انڈیل لیا

<sup>۔</sup> بدوریت مسلم شریف میں ہے۔ طبقات ابن سعد (ص۸/۳۲۸) ال ویکھیے سیر اعلام الدلاء (ص۲/۳۰۷) طبقات ابن سعد (ص۸/۳۲۸)

وفاء الوفاء (ص ٨٨١)

الم طبقات ابن سعد (ص ۳۲۸)

ات میں آنخضرت علیہ کی آنکھ کھل گئی آپ علیہ نے پوچھا کیا کررہی ہو۔ میں نے عرض کیاکہ میں جائی ہوں کہ آپ عللے کے بسینہ کواپی خوشبومیں ملاول۔ المایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کماکہ آپ کے اس بسینہ کو ہم اپی خوشبوینا کیں گے اور بید سب سے اچھی خوشبوہے۔ لے

یمال خروبر کت اور فاکدے کی بات یہ ہے کہ ہم آنخضرت علی کے لینے کی

خوشبو کے بارے میں کچھ رولیات ذکر کریں۔حضر ت انس فرماتے ہیں کہ جب سے واقعةً معراج موا آنخضرت عليه كا خوشبود لهن كى خوشبوبلكه اس

بھی زیادہ خو شبو ہو گئی تھی۔

حضرت انس الله الله المحام

نی کریم علی جب مدینہ کے کی راست سے گزرنے تا لوگ وہاں ایک حم کی خوشبوپاتے اور میر کتے کہ آپ اللے میال سے گزرے ہیں۔

امام اسحاق بن راھوريے نقل كياہے كه

آپ ﷺ کی بیرخوشبوعام خوشبو*ت برده کر تھی۔* 

امام نودیؓ نے لکھاہے کہ یہ خوشبواللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی کریم ﷺ کا عزاز و

ا کرام تھادہ کہتے ہیں کہ یہ خوشبواللہ تعالی کے انعامات میں ہے تھی۔

محد ثین کہتے ہیں کہ بیایکرہ خو شبو آپ سے کی صفت مبارک تھی چاہے آپ نے خوشبولگائی نہ ہو لیکن اس کے بادجود آپ عظفہ تیز خوشبوک لئے خوشبو کا استعال فرماتے تاکہ فرشتوں سے ملا قات کریں وحی کے احکامات لیں اور مسلمانوں کے ساتھ

حفرت اُمّ سلیم اب آپ تھے کے بالوں سے بھی تبرک حاصل کرتی تھیں اور

ان کی ایک محفوظ جگہ میں حفاظت کر تیں۔حضر ت انس اس محفوظ جگہ میں حفاظت کر تیں۔حضر ت انس

رسول الله على في منى من جب اين بال مندوائ توابوطلح على آب على ك بالول كى أيك كف لے كرأم سليم ك كياس لے آئے اور وہ انسي ايك بوتل

ل سرت اعلام النبلاء (ص۲/۳۰۸) ت الحلية (ص۲/۱۱)

اور پھر ہی کر یم ﷺ کے دبن مبارک کا مقام ایسا ہے کہ دہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضر ت انس بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی کر یم ﷺ حضر ت انس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی کر یم ﷺ حضر ت انس ملیم مشکرے ہوگی تھی تو آپ ﷺ نے کھڑے ہوگر اس مشک مشکرے کے پاس کھڑی ہو ٹیں اور اس پیٹے کی مشک سے منہ لگا کر پانی پیا۔ تو اُس سلیم مشکیزے کے باس کھڑی ہو ٹیں اور اس جگہ سے جگہ کو پکڑلیا امام نودی لکھتے ہیں کہ اُس سلیم شکنے کے مشکزے کے منہ کو اس جگہ سے کان کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جمال آپ ﷺ کادھن مبارک لگا تھا اور وہ اس سے تیم ک صاصل کر تیں اور تکالیف سے بچاؤ کر تیں۔ یہ

اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما ..... سیدنا ابوطلحہ انصاری کی پر بیزگار مومنہ اُمّ سلیم اللہ ان کے شرک مومنہ اُمّ سلیم اللہ ان کے شرک کے اندھیر وں سے نکل کر ایمان توحید اور جماد کے اچالے میں آنے کا سبب بنیں اللہ تعالیٰ نے اس مومن جوڑے کو ایک بیٹے سے نواز اجس سے یہ بہت خوش ہوئے اور اس کانام ابو عمیر کھا۔ ابو عمیر چھوٹے نیچ تھے تو انہوں نے چھوٹا ساپر ندہ پال رکھا تھا اس سے دہ کھیلاکرتے۔

نی کریم ﷺ بچوں پر بہت ہی ذیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے اور ان پر بہت ہی ا زیادہ شفق تھے۔ اللہ تعالی نے اس پاکیزہ خاندان کا امتحان لینا چاہا تو آیک ابوعمیر بیار ہوگئے اور حضر ت ابوطلحہ مسجد گئے ہوئے تھے کہ ابوعمیر کا انتقال ہو گیا یمال آم سلیم ہاکہ حیر ت انگیز کر وار میں ظاہر ہو کیں۔ اور ان کی فضیلت کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لکھ دیا گیا جب تک کہ اللہ تعالی اکیلا اس زمین کا وارث رہ جائے۔

ل دیکھئے سراعلام العبلاء (ص ۲/۳۰۸) ع طبقات ابن سعد (ص ۸/۳۲۸) 271

ابوطلحہ کے صاحبزادے بیار ہوگے ابوطلحہ گھر سے باہر گے ہوئے تھے کہ بچے کی وفات ہوگئے۔ جب وہ واپس آئے تو پوچھا" میر سے بیٹے کا حال کیا ہے۔ اُم سلیم کے وفات ہوگئی۔ جب وہ واپس آئے تو پوچھا" میر سے بیٹے کا حال کیا ہے۔ اُم سلیم کھانے سے فارغ ہوئے تو کہا کہ " بچہ پر سکون ہے۔ " پھر صبح ہو گئی تو آئیں پہ چلاور ابوطلحہ کے نے مار اواقعہ آکر رسول اللہ بیٹ کے گوش گزار کر دیا آپ بیٹ نے فرمایا کہ تم نے رات اپنی دوجہ کے ساتھ گزاری۔ انہول نے کہا جی ہاں! آپ نے دعا فرمائی کہ اسلام کے اللہ اللہ کے کہا ایک اور بچ کی مال بین توجھے حضر ت ابوطلحہ کے فرمایا کہ اس بچے کو اٹھا واور نبی کر یم بیٹ کے بیاس جاواور میر سے ہاتھ کچھ جوریں جی جبیر۔ نبی کر یم بیٹ نے کہ جبیریں لے کر چائیں باتھ کچھ جوریں لے کر چائیں اور اپنے منہ میں لے کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیں اور بچ کا نام " عبداللہ" تجویز فرمایا۔ ا

مردی ہے کہ عبداللہ بن ابی طلحہ ﷺ صالحین میں سے تصاور ان کے ماتھ پر نشان چمکتا تھاحضرت عبایہ بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے کی سات اولادیں دیکھیں اور ہر ایک قر آن کا عالم تھائے

اس طرح اُم سلیم اور ان کے شوھر اور اولاد نے رسول کر یم عظ کی دعاکی برکت یائی۔

یمال ایک دل چپ بات یہ ہے کہ مصنف "سیرت طبیہ " نے حضرت اُم اُسلیم اُلے کی مقام صبر کو سلیم اُلے کے مقام صبر کو واضح کرتا ہے دہ کتے ہیں کہ واضح کرتا ہے دہ کتے ہیں کہ

جب حضرت ابوطلح فض نے حضرت اُم سلیم فض کے مذکورہ طرز عمل کے بارے میں رسول کریم علائے کو بتایا تو آپ علائے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں بی امر ائیل کے جیسی صابرہ پیدا فرمائی۔ اور جب آنخضرت علائے

ا يه حديث بخارى اور مسلم دونول مين باور ملته جلتے الفاظ بدوسرى روايات بھى بين۔ عنديكي طبقات ابن سعد (ص ١٣٣٨م) صفة الصفة (٢/١٩) ولائل النوة للبيتقي (ص ١٩٩٩))

ے اس صابرہ کے واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے حضرت اُتم سلیم ﷺ کے واتع سے ملتا جاتا بی اسر ائیل کاایک واقعہ سلالے

حفرت أم سليم الله على الله على وعاول سے كى مرتبه بهت ى خر حاصل کی اور ان میں ایک واقعہ سید ناانسﷺ نقل فرماتے ہیں کہ

نى كريم الله حفرت أم سليم الله كال تشريف لائ حفرت أم سليم الله ف آپ على كے لئے مجور اور كى بيش كيا۔ تو آپ على نے فرمايا كه اپنا كى دوبارہ اس ك مشکیزے میں اور مجوریں اس کے برتن میں ڈال دو۔ میں روزے سے ہوں چھر آپ عظم نے گھر کے کونے میں قبلولہ فرمایا۔ اس کے بعد نفل نماذ ادا فرمائی پھر حضرت أمم سليم واور تمام گھر والول كو بلاياسب كے لئے دعا فرمائى حضرت متم سليم علي فرملياك میری ایک تمناہے آپ ﷺ نے دریافت فرملی "وہ کیاہے۔" توانہوں نے کماکہ آپ کا خادم انس-"! پھر آپ ﷺ نے دنیاد آخرت کی کوئی دعالیی نہ تھی جونہ کی مولے حفرت اُم ملیم اس مردی ہے کہ آپ تھے نے میرے لئے اتن دعا کی کہ

مجھے پھر زیادہ دعاؤں کی طلب نہ رہی۔ "

أيك وفادار محسنه .....حضرت أمّ سليم دريا فضيلت ، عقلند خاتون تحيس اوراس کے ساتھ ساتھ بختہ رائے ، شعور اور فراست رکھتی تھیں اس طرح وہ حسن اخلاق اور تمام یا کمزہ صفات کی جامع تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم حاصل کرنے کا شوق اور لكن ركهتي تحين اور ہر مشكل معامله ميں رسول الله عظامت يو جيماكرتي تحين ين اوراس مبارک خصلت کے بدے میں اُم المومنین حضرت عائشہ اے فرمایا تقاکہ '' بهترین عور تیں انصاری عور تیں ہیں انہیں حیاء دین کے بارے میں سوال کرنے اور اس میں سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکتی ہے۔

دیاهے سیرت طبیہ ۳/۷۳) ویکھئے طبقات ابن سعد (ص۱۲۹/۸)

الاستيعاب (ص٩٣٩)الاستبصار (ص٩٣)

ويكي حياة الصحابه (ص ٢٢١ / ٣ ص ٢٢٢)

طبقات ابن سعد (ص ۸/ ۲۲۹)

نی کریم ﷺ اُم سلیم ﷺ کودین امور اور عبادت کے مسائل سکھایا کرتے تھے

حضرت الس اروايت كرتے ہيں كه۔

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ حضرت اُمّ سلیم ﷺ کے ہاں تشریف لائے اور ان کے گھر میں نقل نماز اواکی اور فرمایا۔ اے اُمّ سلیم ﷺ جب تم فرض نماز اواکیا کرو تواس کے بعد ''دس مرتبہ اللہ کبر کما کرو پھر اللہ تعالیٰ ہے جو چاہو ما تگو۔ تو تہمیں ہال، ہال، ہال، کیا جائے گا۔

یہ معزز صحابیہ وفاء اور احسان میں مثال تھیں انھوں نے احسن طریقے سے ایمان کی حفاظت اور احسن طریقے ہے اپنے شوھر اور اولاد کی خدمت کی اور اس سے پہلےر سول اللہ ﷺ ہے" حسن معاملہ "کیا۔

انبی اخلاق اور انبی شاکل کی وجہ ہے انھیں وسولِ اللہﷺ کے ہاں بڑا مرتبہ حاصل تھااور نبی کریمﷺ انھیں علم اور اچھے طریقے سے عبادات کی ادائیگی سمجھاتے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپﷺ نے حضرت اُم سیلم سے پوچھاکہ

"كيابات ب- أمّ سليم الله في الديما ته السمال في نهيل كيا-"

توانھوں نے جوب دیا کہ ''اے نی اللہ''میرے شوھر کے پاس پائی لانے والے دووانٹ ہیں جن میں ہے ایک پر انھوں نے جج کیا اور دوسرے کو باغوں کی سیر ابی کے لئے رہنے دیا تھا ،اسلئے میں جج نہ کر سکی۔ تو آپﷺ نے فرمایا کہ

جب رمضان کا مهینہ آجائے تواسمیں عمرہ کرلینا۔ اسلئے کہ اسمیں عمرہ کرنا ج کے برابر (ثواب رکھتا) ہے۔ یابیہ فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا تھے جے کے بدلے کافی ہو جائےگا۔ ل

خیال رکھنے کے معاطم میں نبی علیہ الصلاح والسلام ، حضرت اُم سلیم ہواور انکی ساتھی خواتین کا بہت لحاظ فرماتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اُم سلیم ہے، نبی کریم ﷺ کی ازواج کے ساتھ تھیں اور انکے ساتھ ایک سائن (گران ) بھی تھا آپ ﷺ نے اے مخاطب کر کے فرمایا کہ

"اے انجفہ! تونازک لوگول کولیجار ہاہے۔" کے

ل طبقات ابن سعد (ص ۸/۳۳) که حواله الا مسلیم الله کی شجاعت اور جهادی کردار ..... حضرت اتم سلیم الله کو جم سعیده اور فاضله کی حثیت سے بہلوؤل کی ہیئت پر بہون چکے ، ہم نے انھیں نیک بیوی، شفقت کرنے والی مال، عبادت گذار، مبارک معزز تی خاتون کی حیثیت سے بہونا، ہم ان کے جھاد کے بارے میں بھے معلومات حاصل کرتے ہیں۔

اسمیں کوئی شک نمیں کہ حضرت اُم سیلم شے نے ہر میدان میں سبقت حاصل کی، اور اس ساتھ ساتھ نبی کریم ﷺ کے ساتھ جماد میں شرکت کرنے والی دوسری خواتین کے ساتھ انکا بھی ایک اہم کردار ہے۔علامہ طبرانی " نے حضرت اُم سلیم ﷺ ہے۔دوایت نقل کی ہے کہ

ر سول الله ﷺ کے ساتھ انصاری خواتین بھی جھاد میں شریک ہوتی تھیں اور ہم مریضوں کویانی پلاتیں اور زخیوں کی مرہم یٹی کرتیں۔

امام ذھی "نے لکھا ہے کہ حفرت اُم سلیم ، غزوہ حین اور احد میں شریک ہوئیں اور احد میں شریک ہوئیں اور احد میں شریک

حفرت محد بن سیر بن گھتے ہیں کہ حضرت اُتم سلیم ف نبی کریم ﷺ کے ہمراہ غزدہ احد میں شریک ہو کیں اور اسکے پاس خنجر تھا۔

اور اب ہم الح نی کر یم ﷺ کے ہمراہ جھاد میں شرکت کی چند تصویریں پیش کرتے ہیں۔

حضرت اُسلیم کاغروہ اُحدیمیں کروار ..... اُم سلیم رضی الله عنهانے صرف این گھر میں ہی این کے دار کی انجام دہی کو کافی نہیں سمجھابلکہ انھوں نے یہ بھی چاہا کہ وہ اسلام کے مردول کے ساتھ میدان جماد میں کچھ کرادار ادا کریں۔ مثلاً پانی پلانا، زخیوں کی تیاداری اور اس سے ملتے جلتے کام دغیرہ غزوہ احد میں چودہ عور تیں کھانے زخیوں کی تیاداری اور اس سے ملتے جلتے کام دغیرہ غزوہ احد میں چودہ عور تیں کھانے

ا یه حدیث مسلم شریف میں ہے میر اعلام البناء (ص ۲۰۳۰) پینے کی چیزیں اپنی کمر پر لادے تکلیں اور ذخیوں کو پانی پلاتیں اور انکی مرہم پٹی کرتیں۔ ان میں سے ایک سارے جمال کے خواتین کی سر دار فاطمیہ بنت رسول اللہ ﷺ خیس۔ اور صدیقہ بنت صدیق حضر ت عائشہ ﷺ، حمنہ بنت جش اُ آایمن اُم عمارہ دغیرہ خیس۔ سیدنا کعب بُن الک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اُم سلیم ﷺ بنت ملحان اور حضر ت عائشہ ﷺ کودیکھا کہ وہ اپنی پشت پراحد کے دن مشکیزے لادے ہوئے تھیں۔

سرے اور عالیہ دوہ پی پہت پر اطلاعہ دن میرے دار در اور قابل تشکر کام حضرت اُم سلیم اور ان خوا تین کا احد کے دن پاکیزہ کر دار اور قابل تشکر کام تھا حضرات شیخین امام بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں سیدنا انس اے نقل کیا ہے کہ دہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور اُم اُم اسلیم کو دیکھا کہ دہ انتائی مشاق ہے مشکیزہ پکڑے ہوئے تھیں دہ لوگوں کو پلاکر اے خال کر دیتیں اور پھر دوبارہ بھر لاتیں ، پھر دوبارہ اے پلاکر خالی کر دیتیں۔

انکاغروہ نیبر میں عمل .....غردہ نیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ میں خواتین تھیں طلب جہاد میں رضاء اللہ ورضاء رسول حاصل کرنے تکلیں۔ان میں سے ایک حضرت اُم سلمہ دوجہ رسول اللہ ﷺ۔اُم عمارہ،المازنیہ بمعیبہ الاسلمی اور ہمارے ان صفحات کی شمسوار اُم سلیم ﷺ تھیں۔ اُ

صحابیہ جلیلہ ،آم سلیم کی اس غزدہ میں بڑی نضیلت تھی جوانھیں حاصل ہوئی اور یہ خصوصیت آنخضرت کے نے انھیں خیبر سے لوٹے وقت عطافرہائی۔ آنخضرت کے نیار کاارادہ فرمایا اور جب"مہاء" مہاء" مای مقام پر بہونچ تو آپ کے نے اسلیم کی کوارشاد فرمایا کہ "اپنی ساتھی (صفیہ ) کو دکھولور انھیں کتھی وغیرہ کرو" اور آپکاارادہ یہ تھا کہ بہیں الن سے شادی کی جائے۔ تو حضرت اُم سلیم کی دو چادریں اور دوعبائیں لیں اور ان سے آیک در خت کیساتھ بردہ لگایا اور وہال حضرت صفیہ کے تکھی کی اور خوشبو وغیرہ لگائی اور اس مقام پر بردہ لگایا اور وہال حضرت صفیہ سے شادی کی۔ آ

ل المغازي (ص۱/۲۳۹) مسيرت نبوي لا بن بشام (ص۲/۳/۱) المغازي (ص۲۰۷) انساب الاشر اف (ص۱/۳۳۳)

اس غروہ میں حضرت اُم سلیم نے جھاد کا اجر بھی پایا اور رسول اللہ علی کی خوشنودی، انکا اگر ام اور اعتاد حاصل کیا۔ کیا بھترین جھاد اور عمل تھا۔"

غروہ حنین .....حضرت آم سلیم کاغروہ حنین میں بھی اہم کر دار اور بڑی شان عے ،اس معرکہ نے مشر کین اور مسلمانوں کے در میان آخری فیصلہ کر دیا تھا۔ حضرت آم سلیم کی بھی اس معرکہ میں اجر جھاد حاصل کرنے نبی کریم کے کے ساتھ لکلیں ان کے پاس ایک خنجر تھاجو انھوں نے کمر میں آئرس رکھا تھا اسوقت عبداللہ بن ابی طلحہ ان کے بطن میں تھے۔ انھیں سید نا ابوطلح انصاری کے دیکھا تو بوچھا کہ "اُم سلیم یہ کیا ہے۔ تو انھوں نے جواب دیا ، میں اپنے ساتھ خنجر لائی ہوں۔

یہ من کر حضر ت ابوطلحہ هنتے ہوئے رسول اللہ عظامیاں آئے اور عرض کیا یارسول اللہ آپ نے دیکھا کہ اُم سلیم اللہ کے پاس ایک خخر ہے۔ تو آپ عظام نے ان سے بوچھااُم سلیم اس سے کیا کردگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں سے چاہتی ہوں کہ کوئی مشرک میرے قریب آئے تومیں اسے خخر سے اردن۔ " لے

اس ُوچہ سے علامہ ابو نعیم اصبہانی نے ان کی تعریف یوں کی ہے کہ دہ واقعات جنگ میں خنجر سے لڑنے والی تھیں 'کمیا عظیم تعریف ہے۔'' اس طرح ان جلیل القدر صحابیہ نے شرف جماد حاصل کیا اور جماد کے مرتبے اور اس کے ثواب کو جاننے کی وجہ سے شریک ہوئیں۔

ایک مرتبہ ایک بیاری سے شفایانے کے بعدرسول اللہ ﷺ سے انہوں نے پوچھاکہ "یار سول اللہ! افضل جہاد کیا ہے۔ "آپﷺ نے جواب دیا کہ

حمیس نماز کیابندی کرناضروری ہے اور بیدافضل جمادہے اور گناہوں کو چھوڑ دویہ بهترین ہجرت ہے۔

حفرت أم سليم انى قاعدول برجلتى دين حق كداپخالق حقيقى عاملين

جنت کی بشارت .....اللہ تعالیٰ کارشاد ہے ہے شک دہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے ان کی مہمانی کے لئے جنت الفر دوس ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ا المغازي (ص ٩٠١ /٣) صفة الصفية (ص ٢/ ١٦) سيرت طبيه (ص ٢/ ٢٣)

الكف آيت نمبر ١٠٤)

جلیل القدر صحابیہ آم سلیم ان بافضیلت خواتین میں سے ہیں جن کا تاریخ میں بزاحصہ ہے جو ہمیشہ یاد گار رہے گا۔علامہ نوویؒ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ''لیہ بافضیلت خواتین میں سے تھیں۔'' لے

جیسا کہ یہ ایک نیک ہوی ،داعیہ ،حکیمہ ،مرتبیہ ،بافضیلت خاتون تھیں۔ انہوں نے حضرت انس کے کو مدرسہ نبوت میں داخل کیا جمال دہ ایک لائق فائق فاضل ثابت ہوئے ادراعلی درجات سے کامیاب ہوئے۔

اوراس کے ساتھ ساتھ آم سلیم فضود بھی ایک ذیبن اور احادیث کویادر کھنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے چودہ حدیثیں نقل کی ہیں دو حدیثیں مخاری و متفقہ طور پر بھی دو دو حدیثیں بخاری و مسلم میں آئی ہیں اور انفر ادی طور پر بھی دو دو حدیثیں بخاری و مسلم میں نقل کی گئی ہیں۔ کے

ان سے روایت کرنے والوں میں سیدنا انس پیسیدنا عبداللہ ابن عباس اور سیدنازید بن ثابت پیروشامل ہیں۔ سے

حفرت أمّ سليم في كوجنت كى بشارت حاصل موئى جوحفرت انس بتاتے بيں كم نئى كريم اللہ في خرمايا كم ميں جنت ميں داخل موا تو ميں نے كمى كے قدمول كى آبث سى توديك اتو ميں "غميصاء بنت ملحان" كے سامنے مول ك

مسلم شریف میں دوسرے الفاظ سے جنت کی بشارت موجود ہے۔ حضرت چابرین عبداللہ اللہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ۔

"میں نے خود کو دیکھاکہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں رمیصاء ابوطلحہ دی کی بیوی کے سامنے ہوں اور ایک آہٹ ٹی تو میں نے پوچھایہ کون ہے۔ تواس نے کمایہ بلال ہے۔ ه

تنديب الاساء واللغات (ص٢/٣٦٣)

ع ویکھتے سیر اعلام البلاء (ص ۱۱ م) المجتبی (ص ۱۰۵-۱۰۵) ع الاصاب (ص ۴/ ۲۰۱۲) ع بخاری شریف میں فضائل اصحاب النبی میں بید حدیث موجود ہے اس طرح نسائی میں بھی موجود ہے۔

٥ مسلم شريف مديث (ص ٢٠٠٥) مزيدد يكف طبقات ابن سعد (ص ٨/٣٣٠)

آخریں ہم حضرت غلیصاء جو بہادروں کی مال، شھداء کی بہن اور معزز صحابی حضرت ابوطلحہ کے کا دوجہ تھیں۔ کی سیرت سے رخصت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا پیدار شاد تلاوت کرتے ہیں۔

ان المتقین فی جنت و نهر فی حنت و نهر فی مقعد مقعد صدق عند ملیك مقتدر به شک متقی لوگ جنتول اور نهر ول میں ہونگے سیچ مقام پر ایک طاقتور بادشاہ کے ہال۔

# حضرت أم ورقه الانصار بير ن الله عنها

ایخ گرمیں قرارے رہو۔اللہ تعالی تہیں شمادت عطافرمائے گا۔" (حدیث شریف)

ہمارے ساتھ چلو!ایک شھید کی نیارت کریں گے۔ (حدیث شریف)



### حضرت أم ورقه الانصاريير ض الشعنا

انصار کے آگن میں .....انصار کے دلوں میں خوشی کی الر دوڑرہی تھی کہ رسول اللہ ﷺ مدینے میں تشریف الدہ پہنچ دو اللہ ﷺ مدینے میں تشریف الدہ ہیں ہی کریم ﷺ مدینے کے بالکل قریب پہنچ دو کمان یاس سے بھی کم فاصلہ تھا کہ ایک آواز لگانے دالے نے آواز لگائی کہ رسول اللہ ﷺ مدینے پہنچ کچے ہیں تومر داور عور تیں ان کے استقبال کے لئے تکل پڑے اور وہ النہ کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔

اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دنے رسول اللہ عظافی مدینے آمد کواس طرح بیان کیا ہے فرماتی میں کہ۔

"جبرسول الله على منوره بني توجي بيال اورخوا تين بيركن لكيل-طلع البدو علينا

من شنیا الوداع م پر جاند نکلا وداع کی گھاٹیوں سے

ا با الشكر الشكر علينا علينا والشكر الشكر ال

مادعا لله داع

ہم پر شکر واجب ہے جب کوئی پکارنے والا اللہ کو پکارے

ايها المُبعوث فينا

جئت بالامر المطاعل

اے ہمارے در میان بھیج جانے والے آپ ایک اطاعت کیا جانے

والاحكم لائے بیں۔

نی کریم ﷺ قبیلہ بنو نجار میں مہمان ہوئے تو بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی پچیال

جنت کی خوشخری پانے والی خواتین ۳۳۲ وف بجا کریہ اشعار پڑھنے لگیس۔

نحن جواد من نبی النجاد

یا حبدا محمدا من جاد

ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں واہ خوشی کہ محمدﷺ ہمارے پڑوی ہیں۔

یہ سن کر آپ ﷺ ان بچیوں کے پاس تشریف لائے اور ان سے گویا ہوئے کیا
تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ انہوں نے جواب دیا جی ہاں یار سول اللہ! تو آپﷺ نے فرمایا
اللہ جانتا ہے کہ میر ادل بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ ا

الم سکی نے بھرین بات فرمائی ہے

نزلت علی قوم با یمن طائر
آپ قوم کے پاس آئے دلیال پڑ کے ساتھ
لانك میمون السنا والنقیبة
بے شک آپ مبارک نور اور خیال والے ہیں
فیا لبنی نجار من شرف به
بن نجار کے اس مشرف کا کیا کمنا
یجرون اذیال المعالی الشریفة
کہ وہ کر یم اور بلند مراتب کے دامن کو کھینچے ہیں۔

اورای میزبان قبیلے سے معزز صحابیہ اُم ورقد الانصاریہ تشریف لاتی ہیں جو کہ متعدد میدانوں میں خواتین انصار کے لئے چرت انگیز مثال بنیں۔ آنے والے صفحات میں ہم حضرت اُم ورقتہ الانصاریہ کا زندگی کے بعض پیلووں پر گفتگو کریں گے۔" جنول نے علم کو نضیلت کے پیلوے حاصل کیا تھا۔"

عبادت گزار او قات کی محافظ خاتون .....جب علامه ابن سعد طبقات میں بنو مالک بن نجار کی خواتین کا ذکر کرتے ہیں ان میں اُمّ ورقه بنت عبدالله بن حارث انساری کوتے ضرور شار کرتے ہیں یی ہمارے ان صفحات کی معمان ہیں اور یہ اُمّ ورقه

ت طبقات این سعد (ص۸/۲۵۷)

کے علادہ کسی اور نام سے معروف نہیں اور اس سے مشہور ہو کمیں۔

یہ جلیل القدر صحابیہ ان انصاری خواتین میں سے بیں جنہوں نے تاریخ میں حجر سا تگیز صفحات لکھے۔ یہ اسلام لائیں بیعت کی اور احادیث بھی روایت کیں۔

حفرت آم ورقد النظام دور کی بافضیلت صحابیات میں سے تھیں جن کی اللہ النظام ورقد النظام و تھیں جن کی اللہ النظام و تان کر میم کی تلاوت کر تیں حیا کہ

پرورش کتاب اللہ کی محبت پر ہو گی۔ یہ صحوفام قر آن کریم کی طاوت کر تیں حقاکہ ایک بافضیلت عبادت گر ار خاتون بن کئیں۔ انہوں نے قر آن کریم جمع کیاس کے معانی میں تدبیر کر تیں ان کا فہم اور حفظ بہت مضبوط تھاجس طرح یہ قر آن کریم پڑھنے والی تھیں اس طرح نماز کی کثرت اور حسن عبادت سے بھی مشہور ہو کیں۔

بی کریم ﷺ ان کی مزاج گری کو تشریف لے جاتے اور ان کا بہت اکرام فرماتے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی سے ان کی عبادت اور قر آن کے اہتمام کے بارے میں لکھاہے کہ۔

انہوں نے قر آن پڑھا ہو تھا تو آنخضر تﷺ سے اپنے ہال مؤذن مقرر کرنے کی اجازت ما تگی تو آپ ﷺ نے اجازت مرحت فرمادی۔ لے

نی اکرم ﷺ اُم ورقہ ﷺ کی بڑی قدر کرتے اور ان کے مرتبہ کو بچپانے ان کے حفظ اور انقان (مضبوطی ) کا بڑا لحاظ فرماتے ای لئے انہیں ان کے گھر میں نماز کی اوا کی گی اجازت عطا فرمادی تھی۔ سنن ابی داؤد میں عبد الرحمٰن بن خلاد کے حوالے ہے اُم ورقہ ﷺ ان کی مزاح بُری کے لئے تشریف لایا کرتے تھے اور ان کے لئے مؤذن بھی مقرر فرمادیا تھا اور انہیں تھم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز بڑھایا کریں۔ کے

عبدالر حمٰن جو حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ "میں نے ان کا مؤذن دیکھا تھا دہ ایک بہت بوڑھا شخص تھا۔"

اس طرح حضرت اُم ورقہ دیائے اپنے گھر کو معجد بنالیاجس میں تمام نمازیں اوا کی جاتی تھیں اور یہ نبی کریم ﷺ کے اشارے پر مول آپﷺ کے ان کے نفس کی

له دیکھےالاصابہ صفحہ ۳/۴۸۱

٢ ويصيح سنن الي د اؤد صفحه ٩٧/١١ى طرح الاستيعاب صفحه ٣/٣٨٢ بهي ملاحظه فرمائيس

تھر ائی اور ان کے باطن کے خلوص کو ملاحظہ فرمالیا تھااس لئے انہیں خواتین کا امام بنادیا تھااوروہ سب حضرت اُم م ورقد کی "عبادت علم تقوی اور زھد میں "اقتداء کیا کرتی تھیں۔

حضرت أم ورقد کی جماد اور شهادت سے محبت .... حضرت اُم درقد اسال طرح شعائر الله کی جاد اور نماز کی پابندی کرتی رہیں حق که دائ جماد نے آواز لگائی۔ رسول الله علی نے مسلمانوں کوبلایا اور بدرکی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ۔

یہ قریش کا قافلہ ہے اس میں ان کے اموال ہیں ان کی طرف نکلو شاید کہ اللہ تعالی حمیس غنیمت عطافر مائے۔"

تولوگوں نے آپ کے حکم کی تغیل کی اور بہت ہے لوگوں نے سمتی دکھائی اور یہ سمجھا کہ رسول اللہ ﷺ جنگ نہیں کریں گے۔اور ان کا گمان یہ بھی تھا کہ آنخضرت ﷺ نے جنگ کی تیاری نہیں گی۔

کیکن نی کریم ﷺ نے یمال تک فرمادیا تھاکہ جس کے پاس سواری موجود ہے وہ ہمارے ساتھ چلے اور آپﷺ نے غائب لوگول کا انتظار بھی شیس فرملیا۔

حفرت اُم ورقہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ قریش کے قافلے کا سامنا کرنے مدینے سے باہر تشریف لے جارہ ہیں۔ توبیہ جلدی سے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور الن سے جماد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ ہم یہ واقعہ خود ان کی زبانی سنتے ہیں وہ جماد سے اپنی محبت اور رغبت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ

"جب بی ﷺ غزد و برر کو تشریف لے جارہ ہیں تو میں نے نے سے عرض کیا کہ یار سول اللہ! مجھے بھی آپ کے ساتھ جماد میں جانے کی اجازت عطا فرماد یجئے میں دہاں مریضوں کی خدمت کروں گی اور ہو سکتا ہے اللہ تعالی مجھے شھادت نصیب فرمادیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اپنے گھر میں قرار سے رہو اللہ تعالی حمیس شھادت نصیب فرمائیں گے۔ لے

له و كيهيئ سنن الى داؤو (ص ١/٩٧) مزيد ديكهيئ سيرت طبيه (ص ٢/٣٧٥) حجة الله على العالمين (ص ٢/٨٢)

770

یہ من کریہ عبادت گزار صحابیہ آنخضرت ﷺ کا حکم من کر اطاعت کرتے ہوئے گھر آگئیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت داجب ہے۔

بسر حال یہ لوث آئیں اور اپنے گھر میں سکونت پذیر ہو کیں اور رسول اللہ ﷺ کی بشارت کا انظار کرنے لگیں اور اس اطاعت نے اسیں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کا احل بنادیا تھا۔ نبی کریم ﷺ جب ان کی مزاح پُرسی کے لئے تشریف لاتے تو کچھ صحابہ کرام کوہم اولیتے اور اسیں فرماتے کہ "ہمارے ساتھ چلوہم ایک شھید کی زیارت کریں گے۔ لے

اورام ورقه پرای پاک معطرنام ہے مشہور ہو گئیں۔ انہیں شھیدہ کماجانے لگااللہ

تعالی ابو نعیم اصبهانی پر رحمت نازل فرمائے انہوں نے ان کی سوائے کی ابتداء میں لکھاہے۔
ایک شھیدہ فار ہُ ،اُم ورقہ انساریہ جو مومنات مهاجرات کی امامت کرتی تھیں۔ اور مختلف او قات میں نی کریم ﷺ ان کی مزاج پُری فرماتے تھے۔ کے جس عورت کی آپ ﷺ مزاج پُری کے لئے تشریف لاتے ہول وہ یقیناً بڑے مرتبے والی ہے۔

جنت کی بشارت .....اللہ تعالیٰ کالرشاد ہے کہ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کئے جائیں ان کومر دہ مت مسجھو بلکہ وہ زندہ ہیں ان کوان کے رب کے ہال رزق دیا جاتا ہے۔ (آل عمر ان آیت نمبر ۱۲۹)

جلیل القدر صحابیہ آم درقہ ﷺ کی دندگی میں اللہ تعالیٰ کی شعارُ پر محافظت کرتی رہیں اور رسول اللہ ﷺ کی دی ہوئی شھادت کی بشارت کی منتظر رہیں تاکہ متعین کے لئے بنائی جانے والی جنت حاصل کر سکیں۔

نی کریم ﷺ رفتی اعلی منتقل ہو گئے اور آپ ﷺ اُم ورقہ ﷺ سے راضی تھے اور ان کی زندگی عمد صدیقی ﷺ میں بھی عبادت اور تقویٰ سے عبارت رہی اور سابقہ صورت پر ہر قرار رہی سیدناعمر بن الخطاب ﷺ کے دور میں حضرت عمر ﷺ کی پیروی میں ان کی مزاج پڑی بھی فرماتے۔ فرماتے اور نبی کریم ﷺ کی پیروی میں ان کی مزاج پڑی بھی فرماتے۔

ل اسدالغابته ترجمه ۸۱۱۸ ۲ الحلية صفحه (ص ۲/۲۳)

حضرت اُم ورقہ ہایک غلام اور ایک باندی کی مالک تھیں اور ان سب سے اپنی موت کے بعد آزادی کا دعدہ بھی کر چکی تھیں ان دونوں کے دل میں سائی کہ وہ اُم م ورقہ کو قتل کر دیں توالک رات انہوں نے حضرت اُم ورقہ کے کوبے حوش کر کے قتل کر دیااور فرار ہوگئے جب صبح ہوئی توحضرت عمر اندانے فرمایا کہ

"والله آج ميں في ابن خاله أم ورقد الله كا الدوت كى آواز خليل سى۔"

پھر وہ ان کے گر میں داخل ہوئے تو کھے نظر نہ آیا جب کرے میں داخل ہوئے تو کھے نظر نہ آیا جب کرے میں داخل ہوئے تو وہ کو تا دہ ہوئے تو وہ ایک کونے میں چادر میں لپٹی پڑی تھیں تو حضر ت عمر ہے فرمایا کہ ان اور اس کے رسول نے کچ فرمایا تھا پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور تھم فرمایا کہ ان دونوں کو میر ے پاس ڈھونڈ کر لاؤچنانچ انہیں پکڑ کر لایا گیا آپ سے نے ان سے بوچھ گیا نہوں نے حضر ت اُم ورقہ کھی کے قتل کا اعتراف کر لیا تو آپ سے نے انہیں پھانی دی گئے۔ انہیں کھانی دی گئے۔ ا

ب سے رہا ہوں ہے۔ ، ، برے بالد کے بیان کی ایک کے ایک کے ایک کے بیان کا اور نبی کریم کے گئی کا نبوت کی سچائی پرید دلیل قطعی بھی ہے کہ آپ کے نفر دی تھی کہ اُم ورقد شھید ہو گئیں اور اس طرح شھید اور کا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نفنل سے عطا فرما تاہے اور انہوں نے مقد اء کا اجر حاصل کرلیا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نفنل سے عطا فرما تاہے اور انہوں نے مقین سے دعدہ کی گئی جنت بھی حاصل کرلی۔

الله تعالی ان شحیدہ انصاری صحابیہ پر رحت نازل فرمائے۔"جو دنیا کی بهترین خواتین میں سے تھیں ان حافظ قر آن صحابیہ کی سیرت سے رخصت ہونے سے پہلے ہم الله تعالیٰ کابیدار شاد تلادت کرتے ہیں۔

> ان التمقین فی جنت و نهو فی مقعد صدّق عند ملیك مقتدره القمو آیت نمبر ۵۵\_۵۵

له دیکھئے سنن ابی داؤد صفحه (۱۹۷۱)الاستیعاب صفحه ۸۳۸۲ (۱۹۵۸)طبقات ابن سعد صفحه (۸۵۷ – ۸) تله دلائل البنوة للبهللی صفحه (۱۳۸۱)الاستیصار صفحه (۴۵۳)الحلینة صفحه (۲۹۳۳)

# حضرت اساء بنت يزيد السكن الانصاربير من الله عنها

#### رسول الله عظف في حضرت اساء كوبيعت كرت وقت فرمايا\_

اے اساء واپس جاؤاور جوعور تیں تمہارے پیچے ہیں انہیں بناؤ کہ تمہارااپنے شوھر کی اچھے طریقے سے اطاعت کرنا۔ اسے خوش ر کھنااور اس کی بات پر چلناوہ اس کے برابرہے جوتم نے ابھی مردول کے فضائل بنائے ہیں۔"

"جن لوگوں نے در خت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔"(حدیث شریف)



# حضرت اساء بنت يزيد السكن الانصار بير من الله عنها

روش ابتداء ..... یہ مهتی سیرت ان خواتین میں سے ایک خاتون کی ہے جنہوں نے ایمان اور اس کے مددگاروں کی فہرست میں جیرت انگیز مثالیں قائم کیں اور تاریخ نے انہیں ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیا یہ خاتون انصار میں سے اسلام لانے میں پہل کرنے والوں کی فہرست میں شامل جی اور اس کاروان میں سے ہیں جو انصار کے بہترین قبیلہ بنواشھل (حضرت سید ناسعد بن معافظ کا قبیلہ ) سے چلا کماجاتا ہے کہ صحابی کریم جن کا سلام برکت ثابت ہوا یعنی حضرت سعد جس دن اسلام لائے اس دن "وار بنواشھل" میں کوئی مردو عورت ایسانہ رہا تھا جو مسلمان نہ ہو۔

آج کی ممان صحابیہ کے فضائل بہت ہیں یہ عقل راج اور دین کے اعتبار سے فائن شجاعت اور آگے بردھنے کی جراً ت سے مالا مال۔ اور اس پر مزید فضیلت یہ کہ یہ احادیث بنویہ کی راویہ بھی تھیں۔ اس لئے ان کی یاد وہ مبارک نقش قدم اور اعزازات کے میدان میں جیت کے تذکر ہے آج تک موجود ہیں اور سب سے زیادہ دوشن ان کی وہ دولیت ہیں جو نبی اگر م میں سے ان کے حوالے ہے ہم تک پہنچیں۔

ان صحابیه کریمه کاتعارف حافظ ابن حجریوں کراتے ہیں۔

"بہ اساء بنت بزید بن الس بن رافع بن امرئی القیس الانصاریہ اوسیہ ثم اشھلیہ

یس ان کی گئیت اُم سلمی اور اُم عامر تھی۔ کے بیعت کرنے والی مجاہدہ تھیں اور
مدینہ منورہ میں اسلام کی پو بھٹنے کے وقت سے اسلام کے پیرو کاروں میں رہیں اور نبی
کریم عظامی مصاحبت سے مشرف ہوکر کامیاب ہوئیں اس طرح اللہ تعالی اور اس کے
رسول عظامی کارضاء حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔

یہ بات یمال قابل ذکرے کہ حفرت اساء بنت پزید ﷺ کا نسب حفرت سعد بن معاذﷺ سے ان کے جدامجد امر والقیس پر جاکر مل جا تاہے جو بردامعز ذنسب ہے۔

لے دیکھئے تہذیب التبذیب (صفحہ ۹۹ سام) الاصابہ صفحہ ۲۲۹) ۔ کے بوے بوے سوائح نگاراور پختہ روایات ہے کہی ثابت ہے کہ حضر ت اساء کی دو کنیتیں تھیں۔

بعض بیان جادو ہوتے ہیں.... جلیل القدر صحابیہ حضرت اساء ﷺ کو صحابہ

کرام اے فعادت کی سندحاصل ہے۔

یہ گفتگو کے حسن، قوت بیان اور جادوئی کلام سے معروف تھیں اور ان کی اس بلندی کو ان صفات نے کچھ اور بردھادیا کہ یہ قر آن کریم اور احادیث شریفہ کے علوم سے سیر اب ہوئی تھیں حتی کہ صحابہ کے انہیں خطیبہ النساء لے کے لقب سے نواز اور اس لقب کی وجہ سے یہ خواتین انصار میں ممتاز ہو گئیں۔ یہ رسول اللہ علیہ کے پاس وفد کے رحاضر ہوئیں آپ علیہ سے بیعت کی اور حدیث سی اور ایک خطبہ بھی کماجو

ان کی ذکاوت، حسن ادب، بلاغت اور کلام کی پیشانی پر قابض مونے کی دلیل ہے۔

سوانح نگاروں نے حضرت اساء کے اس نصیح دبلیغ، جگرنے والے، مؤثر خطبے کو نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ بی سی کے پاس حاضر ہو کیں اور آپ سی اپنے صحابہ کے در میان تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کما میرے باپ آپ پر قربان ہوں یار سول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میرے پیچیے خواتین کی ایک جماعت ہے جو جھے جیسی ہی بات کرتی ہے اور میری رائے کے مطابق ہی کہتی ہے۔ پھر کما۔

"الله تعالى نے آپ كومر دول اور خواتین كی طرف مبعوث فرمایا ہے ہم آپ پر ايمان لائے ہیں اور آپ كی پیروى كرتے ہیں ہم پردہ دار ،خانه نشین ، عور تیں ہیں مر دول كی چاہتوں كامر كز اور ان كی اولاد كی مائیں ہیں۔ الله تعالی نے مر دول كو جمعہ اور جماعت سے فضیلت عطافر مائی ہے اس طرح جنازوں میں حاضرى اور جماد میں شركت ہے ،جب پر (مر د) جماد كے لئے نگلتے ہیں تو ہم ان كے اموال كی حفاظت كرتی ہیں اور ان كی اولاد كی مگر انی و پرورش كرتی ہیں۔ توكیا ہم جمی مر دول كے اجر میں شريك ہول گی۔ كی اولاد كی مگر انی و پرورش كرتی ہیں۔ توكیا ہم جمی مر دول كے اجر میں شريك ہول گی۔ میں كر آئے خضرت سے حمالہ كرام كی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا كیا آپ

لوگوں نے کمی اور خاتون کی بات سی جو اس خاتون کے اپنے دین کے بارے میں سوال سے زیادہ بمتر ہو۔

تو صحابہ نے جواب دیا خدا کی قتم ایار سول اللہ اہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اور

لے یمال یہ بات قابل ذکر ہے کہ انصار کے خطیب مردوں میں حضرت ثابت بن قیس کے بھے جو صحابہ کرام میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں ان کی سیر ٹی ہماری کتاب جنم کے پروانہ یافتہ میں ملاحظہ فرما میں۔

عورت ان سے بمتر بات کر سکے۔ تو نبی کریم ﷺ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ''اے اساء واپس جا واور تمہارے پیچھے جو عور تیں ہیں انہیں بتاؤ کہ تمہار ااپنے شوھر کی اچھے طریقے سے اطاعت کرنا۔ اسے خوش رکھنا اور اس کی بات پر چلنا وہ برابر

ہے کے جوتم نے ابھی مر دول کے فضائل بتائے ہیں۔ تو حضرت اِساء ﷺ کی بات س کر خوشی سے کلمہ پڑھتی اور تکبیر

و سرت ہو ھیدر رر کہتی دہاں سے لوٹ گئیں۔ ک

شوهر کی اطاعت کاسبق..... شوهر کااپی بیوی پر براعظیم حق ہے جیساکہ نی کریم عظیم نے سے جیساکہ نی کریم عظیم نے اسے اس ارشاد مبارک سے داختے فرمایا ہے کہ

"اگر میں کسی کو کسی انسان کو سجدہ کرنے کا عظم دیتا تو عورت کو عظم دیتا کہ وہ اسے شوھر کو سجدہ کرے۔ کے

ای نی کریم ﷺ نے حضرت اساء اور دوسری خواتین کویہ بات سمجھانے کے لئے بردی لطیف توجیہ فرمائی۔ حضرت اساء این بیان کرتی ہیں کہ نی کریم ﷺ میرے قریب سے گزرے اور میں اپنی سیملیوں کے ساتھ تھی۔ تو آپﷺ نے ہمیں سلام کیااور فرمایا۔

"احسان کرنے والوں کے گفر ان سے بچو"

حضرت اساء کہتی ہیں کہ میں ان سب عور تول میں سے سوال کرنے پر ذیادہ ہمت رکھتی تھی تو میں نے پوچھاکہ "یار سول اللہ! کفر ان معین کیا ہے؟" تو آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ "تم میں سے کوئی عورت اپنے والدین کے ساتھ طویل عرصہ گزار دیتی ہے اور پھر اللہ تعالی اسے شوھر عطاکر دیتے ہیں اور اولاد بھی عطاکر دیتے ہیں اور اولاد بھی عطاکر دیتے ہیں اور اولاد بھی عطاکر دیتے ہیں اور یہ عورت اپنے شوھر پر غصہ کرتی ہے اور کفر ان نعمت (ناشکری) کرتے ہوئے کہتی ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تجھ سے کوئی بھلائی سکھ نہیں پایا۔ سے

یہ خواتین کے لئے تربیت نبوی کالیک منظر ہے خصوصاًان خواتین کے لئے جو

لى ديكيئ الاستيعاب (صفحه ٢٣٣-٣)اسد الغابه ترجمه (نمبر ١٦١-١)الاستبصار صفحه ٢١٨) الدرالنور(صفحه ٢١٨١)

ع كتاب الشفاء (صغير ٢١ م.١) ع الادب المفرد للجاري صغير ٢ م٠١٠مند احمد صغير (ص ٢ ٣٥٥م

خراور علم کو ہر طرف تلاش کرتی تھیں۔اور یہ اس عظیم تربیت کا ایک رنگ ہے جو ان مبارک پاک دامن خواتین کے دلوں میں اتر گئی تھی۔

سے بیعت .....انصاری خواتین میں حضرت اساء بنت بزید کو مبارک اولیت اور بہترین جیت مام کے عمر و بن قادہ نے ذکر کیا ہے کہ " نبی کریم ﷺ مے پہلے پہل بیعت کرنے والوں میں آم سعد بن معاذ کبخہ بنت رافع ہام منت بزید بن السکن اور حواء بنت بزید بن السکن تھیں۔ ا

حضرت اساء بعت میں سبقت کی وجہ سے اولیت حاصل ہونے پر فخر کرتی
تھیں اور فرما تیں کہ "میں نبی کریم ﷺ سے پہلے پہل بیعت کرنے والی ہوں۔" سے
حضرت اساء ﷺ نے انبی کلمات پر بیعت اسلام کی جس پر آنخضرت ﷺ
بیعت لیا کرتے تھے ان کی بیعت اخلاص سے عبارت تھی۔ اور بیعت کے اولین کھات
سے ہی وہ عملی سچائی سے روشن رہی۔ اللہ تعالی ابو نعیم اصباتی پر رحمت نازل کرے
انہوں نے حضرت اساء ﷺ کا تعارف ان الفاظ سے کرایا ہے کہ

جی ہاں! خوش بختی زیور، سونے اور مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ تقوی اور اس حقیقی ایمان میں ہے اپنی بہترین صورت میں اس وقت ظاہر ہواجب حضرت اساء نے

ل يحي الدرالعور (صفحه ١٣٦هـ ٨) كتاب الاداكل للعسرى صفحه الاعطيقات (صفحه ١١ م) ت حواله بالا ت طيعة الاولياء (صفحه ٢١ ٢ - ٢) حواله بالا

سمجھدار شاگرو..... مسلمان عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ مرد کی طرح دین کے احوال واحکامات کو سیسے اور علم اور سمجھداری سے مسلح ہونے کے لئے ہر ممکن اور جائزر استہ اختیار کرے اور مکر اور دھوکہ کے ممکنہ خفیہ حملوں سے ہوشیار رہے۔ حق کہ تمام طاعات کی اوائیگی پر قادر ہو جائے اور واجبات کو سمجھ صورت سے اواکر سکے۔

حضرت اساء فلی خواتین کے لئے بہترین نمونہ تھیں جو آنخضرت ﷺ سے اہم سوالات کر تیں تاکہ صحیحرات کی طرف میں اور بھلائی کی طرف چلیں اور بہتائی حاصل کریں اور بھلائی کی طرف چلیں اور بہات ان کی ممتاز شخصیت اور بردی عقل کا پیتہ دیتی ہے۔

علامه این عبدالبر نے ان کا تعارف یوں کرایاہے کہ

"بير صاحب عقل اور دين تھيں۔" لے

ان دو صفات ، عقل اور دینداری نے حضرت اساء کو مدرسہ نبوت کی بافضیات سمجھدار خواتین میں سے بنادیا تھااسی طرح انہیں خواتین انسار کی فقیهات میں سے بھی بنادیا تھا۔ ان بی باتوں میں ایک روایت رہے کہ وہ نبی کریم عظالے کے پاس آئیں اور حیض سے پاک ہونے کے بارے میں پوچھا۔ خطیب بغدادی ؓ نے لکھا ہے کہ آم المومنین حضرت عائشہ کے فرماتی ہیں کہ

اساء بنت بزید نے بی ﷺ سے حیض کے عسل کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بیری کے بیتے لے کران کے پانی سے سر کود حوواور خوب رگڑو حی کہ بیانی سر کے تمام حصول میں پہنچ جائے پھر کوئی کیڑے کا ٹکڑا لے کراس سے پاک حاصل کرد۔ حضر ت اساء ﷺ نے فرمایا۔ سال کرد۔ حضر ت اساء ﷺ نے فرمایا۔ سیان اللہ العظیم میاکی حاصل کرد! تو حضر ت عائشہ ﷺ نے کما کہ آنخضرت ﷺ کا مقصد ہے کہ خون کے دھنج وغیرہ صاف کے جائیں۔ کے

لى الاستيعاب(صغه ٢٠٢٣) كى دىكھئےالاساءالبمة فى الانباءالمحمقة للخطيبالبغدادى(صغه ٢٨)

بہترین خواتین انصار کی ہیں انہیں دین کے بارے میں پوچھنے اور سمجھنے سے حیا مانع نہیں ہوتی۔

مم المومنین حضرت عائشہ کی اس گفتگو میں انصاری خواتین کی مهکتی ہوئی تعریف اور مبارک اور خوبصورت مرح اور ان کے صدق کی گواہی ہے جس نے انہیں اعزاز اور فقہ کے اونچے مقام پر فائز کر دیا تھا۔

حضرت اساء المعنى حضرت عائشہ کے ساتھ .....حضرت اساء بنت یزید کا آم المومنین حضرت عائشہ کے دل میں خاص مرتبہ تھا انبی نے حضرت عائشہ کو رخصتی والے دن دلهن بنایا تھا اور آنخضرت کے حجر و مبارک میں لائی تھیں اس دن کے بعدے ان عائشہ کی اساء یاعائشہ کو سنوار نے والی اساء لے کما جانے لگا۔

اس مبارک داقعہ کی خبر خود حضرت اساء دیتی ہیں کہ۔

میں نے حضرت عائشہ کود کهن بنایاادراس کے بعد نی کریم ﷺ کوان کے پاس آنے کے لئے بلاکر لائی تودہ آئے اور حضرت عائشہ کی ایک جانب تشریف فرما ہوئے پھر ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ آپﷺ نے اس میں سے پیااور پھر حضرت عائشہ کو دیا تو انہوں نے شرماکر سر جھکالیا۔ میں نے انہیں ڈائٹااور کماکہ آپﷺ کے ہاتھ سے پیالہ لے لو۔ پھر انہوں نے وہ پیالہ لیااور پھر پیا۔ پھر نی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ ہے نے فرمایا کہ اپنی ساتھی کودے دو!

تومیں نے کمایار سول اللہ بلکہ آپ اے لے کر پئیں پھر اپنے ہاتھ ہے مجھے عطا فرمائیں تو آپ ﷺ نے بیٹھ کر اس بیالے کو اپنے گھٹنے پرر کھا دراس کومنہ پر گھمانے لگی تاکہ میرے ہو نٹول سے نی ﷺ

ل ديك الدالغابة ترجمه نمر ١٤٠ ، الاصاب (صفي ٢٠٠٠)

کے پینے کی جگدلگ جائے۔ لے پھر آپ ﷺ نے دوسری موجود خواتین کے لئے فرمایا کہ انہیں دے دو۔ ان عور تول نے کماکہ جمیں اشتہاء نہیں۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک جمع مت کرو۔ لے

سخاوت اور کر امت کے میدان میں .... خاوت انصاری ایک پاکیزہ صفت تھی جس کی گوائی خود اللہ تھائی نے دی اور رسول اللہ تھائے نے بھی اس کی اور ان کی بھلائیوں کی بھی گوائی دی اور خاص طور پر اساء بنت بزیدکی قوم کے بارے میں وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ تھا جمارے گھروں پر تشریف لاتے توار شاد فرماتے

"انگرول میں کیائی خوب خیر ہے! یہ انصار کے بہترین گھر ہیں۔ سے
اور انصار کے مرد وعورت فزنائل کے لئے سبقت کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی
رضاء حاصل ہو اور حضرت اساء بنت پرید ان خواتین میں سے تھیں جواس میدان
میں سب سے آگے تھیں یہ طبعی طور پر سخی اور کریم خاتون تھیں۔

الله تعالى نائىس يراعزاز بھى عطافر مايك ال كے كھانے ميں بركت عطافر ماكى جوية نى كر يم اللہ كے لئے لائى جي كہ جوية نى كر يم اللہ كے لئے لائى تھيں۔اس شرف كى دوايت دہ خود بيان كرتى بيں كہ

''میں نے رسول اللہ ﷺ کو ہماری مجد میں مغرب کی نماذ اواکرتے دیکھا تو میں گئے گوشت اور دوٹیال لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا آپ پر میرے مال باپ قربان ہول گھانا تاول فرمائے۔ آپ ﷺ نے اپ صحابہ نے فرملیا کہ اللہ کانام لے کر کھاؤ تو آپ ﷺ نے آپ کے صحابہ نے اور جوائل محلہ حاضر تھے سب نے دہ کھانا تاول کیا۔ اس ذات کی قتم جسکے قبضے میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ گوشت اور دوٹیال دیسی بی وزات کی قتم جسکے قبضے میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ گوشت اور دوٹیال دیسی بی کی دلی تھیں اور کھانے والوں کی تعداد چالیس کے قریب تھی پھر آپ ﷺ نے میر کی مشکیز سے سے پانی پااور پھر وہال سے تشریف لے گئے میں نے وہ مشکیز ہایا سے تیل لگا کر لیے کر رکھ دیا بھر ہم اس مشکیز سے مریضوں کو پلاتے اور خاص خاص مو قعول کر پیٹے۔ سے پر برکت کے لئے اس میں پانی ڈال کر پیٹے۔ سے

لے یہ عمل پر کت حاصل کرنے کے لئے تعلہ ۲ دیکھتے الفتح الربانی (ص۱۶/۲۱) سے طبقات ابن سعد (ص ۲۹۹۸) سے دیکھتے طبقات ابن سعد (ص ۸/۳۱۹)الاصابہ (ص ۲۵۰/۲۷) حجة الله علی العالمین (ص ۲/۲۱۱) میں چاہتا ہوں کہ اس مقام پر حفرت اساء بنت پزید اور دوسرے صحابہ کی نی کر یم ﷺ کی یادگار اور آ ثار کو جمع کرنے کی جو لگن تھی اسے بیان کیا جائے وہ اس سے تیرک حاصل کرتے اور شفا کے لئے استعمال کرتے جیسا کہ حفرت اساء ﷺ نیان کیا ہے اور امام قاضی عیاض ﷺ نے دلوں کو شفا بخشے والی ایک بات اپنی کتاب "شفاء ' میں کھی ہے۔ جمال انہوں نے نی کریم کی یادگار اشیاء کے تیرک، تعظیم اور بڑائی کو بیان کیا ہے تھے ہیں کہ

بین بی ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ آپ ﷺ کی آمری تخفرت ﷺ کی تعظیم اور تو قیر میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ سے منسوب تمام اشیاء کا احترام کیا جائے اس طرح آپ ﷺ کے تو قیر کی جائے آپ کے ایک جگہیں آپ ﷺ نے چھوایا جو چیز آپ ﷺ کے نام سے معروف ہوئی ان سب کا احترام اور تعظیم کی جائے لے

ہے شار صحابہ کرام اور تا بعین سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے آثار و
یادگار کو بڑی حفاظت سے رکھا کرتے تاکہ ان سے تبرک حاصل کیا جائے اور اس
برکت کی ایک بات یہ ہے کہ قاضی عیاض نے اپنی کتاب "شفاء" میں اس موضوع پر
با قاعدہ ایک قصل قائم کی ہے۔" آپ ﷺ کی کرامات، برکات اور آپ ﷺ کی چھوٹی
اور کمی ہوتی چیزوں کے انقلاب کے بیان میں۔ کے

حضرت اساء کی بنت پر بیدگی دو سمری کر امت .....الله تعالی نے ایک اور سرتبه حضرت اساء کی اوان کے کھانے کی برکت اور ذیادت سے نوازا یہ واقعہ غزوہ خند ق میں پیش آیا۔ حوالیوں کہ حضرت اساء کے نئی کریم ﷺ کے لئے ایک تھال میں مجبوریں اور کھی (چربی) بھیجا آپ ﷺ اس وقت حضرت اُمّ سلمہ کے پاس سے تو حضرت اُمّ سلمہ کے پاس سے تو حضرت اُمّ سلمہ کے باس میں سے بھھ اپنی ضرورت کے مطابق کھالیا چر آپ ﷺ اس تھال کولے کرنے کے اور کھانا کھالیاں۔ اس تھال کولے کرنے کھانا کھایا اور پھر آپ کے منادی نے آواز لگائی کہ لوگ آکر کھانا کھالیاں۔ تو تمام احل خندت نے کھانا کھایا اور سیر ہوگئے اور تھال دیا کاویابی تھا۔ تا

ل الشفاء ص ١٩٩٥ م الشفاء صفحه ٢١٣ مداصفحه ١/٣٧٠ مع المغازي صفحه ٢/٣٧٧

کھانے کے زیادہ ہو جانے کے واقعات ال معجزات میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی مدد فرمائی اور یہ کئی جگہول میں پیش آئے اور کئی صحابہ کے ساتھ پیش آئے۔ جن میں حضرت فاطمہ زھراء ﷺ اُن کے شوھر ابوطلحہ ،اور جابر بن عبداللہ ﷺ شامل ہیں۔

اور کتب حدیث ، کتب سوائح ،اور کتب سیر میں ایسے واقعات کثرت سے مذکور بیں۔ ل

حضرت اساء اور قر آنی تھے ..... قر آن کریم نے ہوئے اہمام سے عورت کے تمام احوال میں اس کاذکر کیا ہے اس کے کر دار اس کی مشکلات و تھائق کا اس طرح اس کے حقوق سے گفتگو کی ہے اور اس کو معتبر ٹھر لیاس کا مرتبہ بحیثیت ،مال ، بمن ، بیٹی اور یوی ہونے کے بیان کیا ہے اس طرح عورت یوی ہونے کے بیان کیا ہے اس طرح عورت کے مال کی مناذل پر پہنچ گئی اور اس طرح عورت کے واجبات یعنی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے۔

حضرت اساء على كا بھى قر آن ميں حصه بادر سبقت كى فضيلت ميں يمال بھى يہ آگے جيں۔ لمام ابود اؤر ابن حاتم اور جيمق سے نقل كيا ہو و فرماتى جيں كہ

مجمع عمد رسالت میں طلاق ہو گئی اور اس وقت مطلقہ عورت کی علات نہیں ہو تی تھی۔ جب مجمعے طلاق ہوئی تواللہ تعالیٰ نے علات کے احکامات نازل فرمائے (سور ہ بقرہ آیت نمبر ۲۲۸)

اوریہ پہلی آیت ہے جس میں مطلقہ عورت کی عدّت بیان کی گئی ہے۔ کے

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام عورت کے لئے اعزاز تھا خصوصاً حضرت
اسماء ﷺ کے لئے اوریہ ایک سلطنت کے تحفظات اور شائبات سے بچاہنے اور اس کے
اسمجین مختف مقامات پر البدایہ والنھایہ ضفہ ۹۷۔ ۲ سیر ت صلبی الم ۳۱ و لائل البوة للبہتی ،ای
طرح اصبانی کی دلائل البوة وغیرہ۔

رن مبدل و المراقع من الحدود يعرف المراقع المراقع المراقع المراه المراقع المرا

حضرت اساء اور حدیث نبوی ..... محترم صحابید حضرت اساء بنت بزید کے منا قب میں بید اعزاز بھی شامل ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کویاد رکھتیں اور انہیں روایت بھی کیاان کی روایات کی تعداد 81 اکیای ہے اور بید روایات سنن ابی داور۔ ابن ماجہ اور ترفدی میں موجود ہیں۔ ان سے ان کے غلام مهاجر بن ابی مسلم ، شھر بن حوشب اور ان کے بھانچ محمود بن عمر والانصاری وغیرہ نے روایات لی ہیں۔

حفرت اساء مسلم خواتین میں سے زیادہ روایات نقل کرنے والیوں میں سے
ہور ان کا نمبر اُمّ المومنین حفرت عاکشہ اور حفرت اُمّ سلمہ کے بعد ہواور
اس کی وجہ عالبًا ہی ہے کہ یہ صحابیہ نبی کریم ﷺ کے گھروں میں آتی جاتی ہیں۔
علامہ ابو تعیم نے طبعہ الاولیاء میں لکھاہے کہ اساء بنت یزید نبی ﷺ کی خدمت کرتی تھیں اور یہ اعزاز ان کے علم فقہ اور برکت و فضیلت کو بوھا تا ہے۔ ا

حضرت اساء کی روایات .....حضرت اساء کی ایک روایت بیه ہے وہ فرماتی ہیں کہ "میں نے رسول اللہ علی کہ تام کا ہوں کو معاف فرمادیتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں کر تالے کے فرمادیتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں کر تالے کے اسال کی ایک روایت بیہ ہے کہ

"رسول الله على في حضرت سعد بن معاد كى دالده سے مخاطب موكر فرمايا" كيا اس بات سے مجمى تمهارا بيا ده بهلا اس بات سے مجمى تمهارے آنسو خشك اور تمهارا غم نهيں جائے گاكمہ تمهارا بيا ده بهلا

اس بات ہے جی ممارے السو حتک اور ممارا ہم میں جائے گا کہ تم شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہنے ہیں اور عرش تقر الٹھاہے۔ سے

حضرت اساء نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں کے در میان میں ہے۔"

الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اور آل عمران كى يملى آيت

کے تمذیب البزدیب (ص۹۹-۱۲) سیر اعلام البلاء (مل ۲۹) اعلام النساء (ص۷۲-۱) کے بیر حدیث ترفدی میں ہے۔ مزید دیکھئے حس الاسوۃ (ص۲۸۲) کے تاریخ اسلام ذھی (ص/۳۲۷) طبقات این سعد (ص/۳۳۳)

الَّمَ اللَّهُ لا اله الا هو الحي القيوم لـ

حضر <u>ت اساء کے جھادی سفر .....</u> حضر ت اساء جھے جھاد فی سیل اللہ کابہت شوق رکھتی تھیں۔ اور ان کا جہاد میں دل چپ سفر اور طویل محنت ہے جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اس وقت سے یہ شرکت جہاد کے لئے مشاق ہو گئیں۔

حضرت اساء ﷺ نے ایسے خاندان میں زندگی گزاری جس کے افراد قربانی اور جماد سے معروف ہیں جب سے انہول نے کلمۂ توحید کا اعلان کیا اور جب سے ان کے خالی اور خلوص والے دلول میں ایمان کا نور چیکا اور ان پر چھاگیا۔

ہم جب اس خاندان کو شؤلیں گے تو ہمیں اسلام کے علم اور ہیر و مدرسہ نبوت کے شموار ملیں گے جہوں اللہ عظیم کے ساتھ جھاد کی فضیلت پائی اور شھادت نصیب فرمائے وہ یقینا عظیم کامیابی معادت سے سر فراز ہوئے اور جنہیں اللہ شہادت نصیب فرمائے وہ یقینا عظیم کامیابی

سادت سے مرکنار ہوتے ہیں۔ اور آل سن کاغزوہ احدیث عظیم کردارہے اس طرح حضرت سے ممکنار ہوتے ہیں۔ اور آل سکن کاغزوہ احدیث عظیم کردارہے اس طرح حضرت اساء کا بھی ایمان کی خو شبواور حب رسول ﷺ کاغماز کردار ملتاہے۔

آیئے ہم اس خاندان کے ہمر اہ غزوہ احد میں حاضر ہوتے ہیں جہال ان کا انمٹ کر دارہے اور حضرت اساء اور اِن کے اقارب کا کر دار ملاحظہ کرتے ہیں۔

ان کے والدیزیدین السکن انصاری اشھلی ہیں جواحد کے دن اینے بیٹے عامرین پزید کے ہمراہ شھادت سے سر فراز ہوئے۔ یک

ان کے پچازیاد بن اسکن انصاری اسملی ہیں جو انتائی بمادر شمسوار ہیں جنہوں نے آپ کو اللہ کو بچ دیا اور غزوہ احد میں اس وقت شھادت حاصل کی جب نی کریم بھٹے نے فرمایا کون ہے جو ہمارے لئے خود کو فروخت کردے یہ سن کر انصار کے پانچ نوجوان میدان میں کودے ان میں سے ایک زیاد بن سکن انصاری تھے انہوں نے بڑی بے جگری ہے قال کیا حق کہ آخر میں صرف زیادرہ گئے بقیہ سب شھید ہوگئے۔ آخر کار لڑتے لڑتے انہیں بڑاکاری زخم آیا جس کے باعث یہ حرکت کے قابل ندر ہے پھر

له دیکھنے العقد الفرید (ص ۳/۲۲۳)

ع و ديكية الاستيعاب (ص ٢١٢/٣) الاصابه (ص ٢٨٠/٣) اسد الغابه ترجمه ( ص ١٨٩٩) الاستيمار (ص ٢١٨) ان نے بچازاد بھائی عمارہ بن زیاد بن السکن تھے یہ بھی غز دو احد میں شھید ہوئے ادر انہیں چود ہزخم آئے تھے۔ کہ

اس طرح الله تعالی نے مومنین کوشھید کا عراز دیااور ان میں سے آل سکن بھی سے انسان بھی اسے انسان بھی سے انسان بھو انسان بھوڑیں جن کے دل الله اور اس کے رسول ﷺ کی محمان محبت سے لبریز تھے ان میں سے ایک اُم سعد بن معاذ اور جمارے ان صفحات کی محمان حضر سے اساء بنت یزید ﷺ تھیں۔ جب انہیں اپنے والد بھائی اور چھاؤی اور چھازاد بھائی کی مطاحت کی خبر ملی تو یہ نبی کریم ﷺ کی سلامتی اور خبریت کا معلوم کرنے تکل پڑیں آپ شھادت کی خبر ملی تو یہ نبی کریم ﷺ کی سلامتی اور خبریت کا معلوم کرنے تکل پڑیں آپ ﷺ غزوہ احد سے واپس تشریف لارہے تھے جب انہوں نے آپ ﷺ کودیکھا تو کملہ "

ای طرح حفرت اُم سعد بن معاذی بھی تکلیں اور جب آپ کے کو سیح سلامت دیکھا تو اب ہر مصبت آسان ہوگی سلامت دیکھا تو اب ہر مصبت آسان ہوگی سلامت دیکھا تو اس غروہ میں ان کے بیٹے عمر و بن معاذی بنو اشحل کے بارہ بحوانوں کے ساتھ شھید ہوگئے تھے۔ رسول اللہ تھے نے ان سے ان کے بیٹے کی تعزیت فرمائی اور ارشاد فرمایا۔

"اے اُم سعد ﷺ! ممہیں خوشخری ہواور اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤکہ ان کے مقتولین جنت میں ان کے ساتھ ہول گے اور ان کی اپنے گھر والوں کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی۔

حفرت اُم سعد الله نے کہا۔ ہم راضی بیں یار سول اللہ! اور اب اس اعزاز کے علاے کے بعد کون رویر گا۔ پھر کہنے لگیں یار سول اللہ اسکے لواحقین کے لئے دعا فرما ہے۔

که اسدالغابه زجمه (۱۸۹۹)الاستیصار (ص۲۱۷) تاه الاستیعاب (ص۱۹/۳)الاستیعاب (ص۲۱۷) تلے المغازی للواقدی (ص۱/۳۱۵)

توآبي على فرمافى كه

"اے اللہ! اللے دلول سے غم كودور فرما ، انكى مصيبت پر انھيں اجر عطا فرما" اور ان كے لواحقين كو انكانعم البدل عطافرما" لے

اسطرح ان شھداء اور اکے گھر والول نے نبی کریم ﷺ کی دعا کی برکت سے جنت کوبالیا۔

حضرت اساء بنت بزید اسلام کے اہم واقعات میں شریک ہو کیں اور ان میں عملی طور پر شرکت کی۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے ہمر اہ جھاد کے اور سفر بھی گئے۔ غروہ خندق میں شریک ہو کیں جسمیں آنخضرت ﷺ کا کھانے کے ساتھ اکرام کیا۔ اس طرح حدیدیہ کے میں میں شریک تھیں اور بیعت رضوان بھی کی۔ پھر غزوہ خیبر میں سے بھی شریک ہو کیں اور یہ نبی کریم ﷺ کی ذندگی میں بھترین کوشش کرتی رہیں حق کوجب آپ کا کانقال ہواتو آپ کان سے داخی ہے۔

حضرت اساء کا ایک اور جھادی سفر .....حضرت اساء کے جھاد سے مہیں رکیں اور جب ہجرت کا تیر ھوال سال تھا تو یہ شام کی طرف نکل پڑیں تاکہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ کر جنگ مر موک میں پیاہے مجاہدین کوپانی پلائیں اور زخیوں کی مرہم میں کریں۔

جنگ یر موک مسلمانوں کے مشہور معرکوں میں سے ایک ہے جے تاریخ بھی ہیں بھلا سکے گیا اور اسمیس مسلمانوں کی مخت ، برکت کی محنت رمیگی اس طرح اس جنگ میں مسلمان خواتین کا کر دار بھی امر ہوگیا جنھوں نے عملی طور پر مجاھدین کے ساتھ شرکت کی۔ کما جاتا ہے کہ اس دن مسلمانوں کے شسواروں نے توشدید جنگ کی ہی تھی خواتین نے بھی انکے ساتھ شدید قبال میں حصہ لیا۔ اور وہ انھیں ہمت بھی دلاتی رہیں جب معرکہ گرم ہو ااور اسکی آگ خوب بھڑک گئی تو بعض مسلمان واپس ہونے رہیں جب معرکہ گرم ہو ااور اسکی آگ خوب بھڑک گئی تو بعض مسلمان واپس ہونے

له د مکھے الغازی (ص۲/۵۷۳)

ته سیراعلام النبلاء (ص ۲/۲۹) شه المغازی (ص ۲۸۵/۲)الاصابه (ص ۳۵۰/۳)

کے اور مسلمان مجاہد خواتین انکی گھات میں تھیں وہ بھاگنے والے کااستقبال لکڑیوں اور پھروں سے کرتیں۔علامہ ابن کثیرؓ نے اس خطر ناک معرکہ میں خواتین کا کر داربیان کیا ھے کہ۔

"اس دن مسلمان خواتین نے بھی لڑائی میں حصہ لیااور رومیوں کی آیک بہت بڑی تعداد کو قتل کیااور جو مسلمان شکست کھاکر بھا گتابہ اسے مارتیں اور کہتیں۔ کمال جاتے ہو۔ جب بیا اضیں ڈائٹیں تو پھر کسی کو خود پر قابونہ رہتااور وہ لڑائی میں شریک ہوجاتا۔ ل

جب مسلمانوں کے لشکر کویہ بات پتہ چلی تودہ اپنی صفوں پرلوٹ گئے اور موت پر بیعت کرلی اور دستمن سے لڑے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے آئی مدد کا فیصلہ فرمادیا اور انھوں نے رومی لشکر دل کو تہہ ترج کر دیا۔

اوریه بهادر خاتون حفرت اساء دان مسلمان فوجیوں سے "بهادری اور دلیری میں کم نہ تھیں جنہوں نے ہز ارول مشر کین کوروند ڈالا تھا" توبیہ بھی دستمن کی صفول میں گھس گئیں اور بے شار کا فرول کو قتل کیا۔ اس بات کوعلامہ ابن حجر سے ذکر کیا ہے۔

مم سلمہ الانصاریہ میداساء بنت بیزید ہیں جو بر موک میں شریک ہو تیں اور دہاں اور دیاں کو خیمہ کے کھونے کے ذریعے قبل کیااور اسکے بعد کافی عرصہ زندہ رہیں۔ کے

لام ذھی نے کھاہے کہ اساء بنت بزید دمشق میں سکونت پذیر ہو کیں اور اُم سلمہ نای خاتون کی جے سے مقرہ میں ہے وہ انشاء اللہ انہی کی ھے سے

یہ بات انتائی معقول ہے کیونکہ جنگ رر موک شام میں ہوئی اور رر موک کے اختتام کے بعد حضرت اساء د مشق ہی میں دوسر ہے بعض صحابہ کی طرح منتقل ہو گئ ہو نگی۔رضی اللہ عنهم اجمعین

الاذھی ہے اس مالی جلتی بات کھی ہے کہ حضرت اساء بزید بن معاویہ اللہ کی حکومت تک زندہ تھیں کے اور امام ذھی گی کہ یہ بات حافظ ابن جمر کے قول سے ہم

له البدلية والنحلية (ص ١١/ ١) مزيد تفصيل كے لئے ديكھتے تاريخ طبرى (ص ٢/٣٣٥) كالاصاب (ص ٢٢٩ م) مجمع الزوائد (ص ٢٦٠ /٩) مزيد ويكھتے سير اعلام الدبلاء (ص ٢/٢٩) (سم سم ) سير اعلام الدبلاء (ص ٢/٢٩)

آ ہنگ ھے کہ "محفرت اساء ﷺ معرکہ ایر موک کے بعد عرصہ تک زند ور ہیں۔

جنت کی بشارت ....الله تعالی کاار شاد ب "اور سابقین اولین مهاجرین اور انسار مین ے"اور وہ لوگ جنھوں نے انکی انتاع کی احسان سے اللہ تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اس سے اوراس نے ان کے لئے اسی جنتیں تیار کی ہیں جنکے نیچے نسریں بہتی ہیں بیان میں ہمیشدر ہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ (سور ہ التوب آیت ۱۰۰)

حضرت اساء بنت بزید اهل ایمان کی اس جماعت میں بیں جنکے لئے اللہ تعالیٰ ایی رضاء کی سنداتاری اور رضا کا ثابت ہونااس بات کی دلیل سے کہ بیہ حضر ات الله تعالی کی الیں رضاء کے احل تھے جوالی جنت کی طرف کیجاتی ہے جبکا عرض آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اور تقوے والوں کے گئے تیار کی گئی ہے۔

حفرت اساء ﷺ نے ایسے فضائل اور اعزازات کو جمع کرلیا تھا جنہوں نے انهیں الی بافضیلت خواتین میں سے بنادیا تھاجنہیں رسول اللہ ﷺ نے اہمیت و فضیلت کی خصوصی بیئت عطا فرمائی تھی اور انہیں اکثر جگہوں پر جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اور بیان کے اسلام کی طرف سبقت کرنے ان کے صبر جماد اور اعلاء کلمت اللہ کے لئے محنت کرنے کی وجہ سے ہول

حفرت اساء کو بھی نی کریم ﷺ کی جانب سے کئی مرتبہ جنت کی بثارت ماصل ہوئی مثلاً غزوة احديس ني كريم عليہ فرماياكه "بني اشحل كے شعداء (ان ميس حضرت اساء کے والد بھی شامل ہیں) جنت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہول گے اور ان کی شفاعت ان کے بارے میں قبول کی جائے گا۔ ا

مديبيم من حفرت اساء الله بنت يزيد اصحاب تجره اور بيعت رضوان مي شامل تھیں اور اس دن بیعت بھی کی اس طرح انہیں بیعت کرنے والی جماعت کے ساتھ اللہ کی رضاء کا پروانہ ملا اور رسول اللہ عظا کی جانب سے جنت کی بشارت حاصل مونی دجب آپ عظ نے فرمایا کہ درخت کے نیجے بیعت کرنے والول میں سے کوئی بھی جنم میں داخل نہ ہو گا۔ " کے

ایک دوسری حدیث میں بیاشارہ ملتاہے کہ حاضرین بدر اور حدیبیہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے انشاء اللہ اور اس کی دلیل دہروایت ہے جوامام مسلم اور امام ترندی نے سیدنا جابر ﷺ نے نقل کی ہے کہ

حفرت حاطب کے ابن الی بلتھ کے غلام نے آپ ﷺ کے پاس آگر شکایت کی اور کہا کہ حاطب جہنم میں داخل ہوگا۔ تو آپﷺ نے فرملیا تونے غلط کہاوہ جہنم میں داخل نہیں ہوگاوہ تو بدر اور حدیسہ میں حاضر رہاہے۔ کے

داخل نہیں ہوگادہ توبدر ادر حدیبیہ میں حاضر رہاہے۔ کے اللہ تعالیٰ حضرت اساء بنت پرید جو ایک عظمند محدّثہ ، مجاہدہ ، مومنہ ، دیندار ادر محرّم صحابیہ تھیں سے راضی ہوان کی قبر کو تروّتازہ رکھے اور ان کے اعمال کی انہیں بہترین جزاء عطافرہائے۔

حفرت اساء الله کی سیرت کے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کابید ارشاد تلاوت کرتے ایں۔

ان المتقين في جنت و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

لى جفرت حاطب بن الى بلعدكى سيرت جارى كتاب "رجال مبشرون بالجنسة" ميں ملاحظه كريں۔ لم يحتج مسلم كتاب قضائل الصحابة- باب فضائل احل بدر

ه ۱۵ م

## حضرت أمم هشام بنت حاريثهر ضالله عنها

"در خت کے پنچ بیعت کرنے والوں میں کوئی جنم میں داخل نہیں ہوگا۔ (حدیث شریف) حضرت اُم صفام شے فرماتی ہیں کہ

میں نے سور ہی واقر اکن المجیدر سول اللہ عظافی کی زبان مبارک ہی ہے سیھی۔

| 그는 일반 지하다 하고 바다 소설은 가장 없는 게 하셨다고 모두 없는 다시 하는데.              | 4   |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 이 맞는데 그림은 발생들은 살에게 되는데 사이들이 먹는 방에 모두 다시되다.                  |     |
| 그 수 없는 이렇게 되었습니다. 그 살아나 뭐야? 얼마나 하지 않는 것 같아 된                | ٠   |
| 그는 사용하는 사용을 내용하는 어린 등을 다른 사람들을 모르고 모르는 하는데 모든데              |     |
| 그리아 아이들은 이 문에서 보게 되게 하는 얼마나 되어 그 작은 그렇게 들었다.                |     |
|                                                             |     |
| 도 의 병원, 전원으로 많아 마스타라는 그렇게 하고 아내는 집에 다시다.                    | ŀ   |
| 그 본호에서 맛이는 네임을 가면 맛있다면 왜 하지 않아는 이름을 다니고 있다.                 |     |
| 그렇게 살아지 않는데, 말한 것 이 사람들이 되면 되었다. 이 된 환경하는 사람들이 가지 것         | ·   |
| 이 물건, 그렇게 맛있네. 이 아름다는 살이 시간하는 것이 가장이 되어 다시                  |     |
| 그 말이는 이 경기 이루는 이 시간을 되어 있다. 그리다 그 말이다                       |     |
| 그는 하는 것도 모양을 모든 것이 되는 것은 것은 모양을 모양하는 것이다.                   |     |
| 그렇다하는 모든 사람들은 경기 사람들은 아무슨 사람이 많은 아이들로 한다는데                  | , - |
| 그 경식에 발생하게 하는 이번 살아 있다면 모든 사람이라고 되었다면 하셨다.                  | •   |
| 실험하다 하다 가는 사람들이 그리면 하고 있는 사람이 얼마를 가지고 있다.                   |     |
| 그런 계속하다고 들어 날아서는 얼마를 가르고 하는 것이라면 되었다. 이 나는 다른               |     |
| 이 사람들은 나는 아내 있다면서 이 이번 사람들이 되었다면 하는데 살았다.                   | į   |
| 그 의학이의 설맞으로 보냈다고요요. 아무리에는 시어방에 있다는 연극이다.                    | 1   |
| 되는 경험 이 학생들을 보면한 사람들이 모든 전 모든 그래요? 그런 사람들 보다                |     |
|                                                             | 1   |
|                                                             |     |
| 이 교육되다 한 물건 걸음 그렇게 잘하고 살아 가셨다면 그는 이렇게 되어 있다.                |     |
| 사용하는 바이트 한국 교통으로 승규를 교육하셨다고 한 경기를 받았다.                      |     |
| 하는데 그 가장 살아 보는 사람들이 가고 있다면 하게 하는 얼마나를 가고 있다.                | ٠   |
| 공연회의 원인이 이렇게 된다. 뭐는 그런 말이 있는 것 같아. 된 그는 이 인간이 된다.           |     |
|                                                             |     |
| 나는데 이 이 이 이 바람도 아이는 말이라고 아니는 아이들이 들어 있다. 그는 때               |     |
| 우리는 어느 하는 하는 말이 가게 하는 것 같습니다. 그 사랑이는 생활을 대한 생활을 받는          |     |
|                                                             |     |
| 그의 맛있다. 그는 이름하는 사람들은 여러를 하다는 그들을 만든 데 하다.                   |     |
| 이 보다 하는 사람들이 가득하는 사람들이 되고 하다 하는 것이 되었다. 그 나는 사람들은 사람들이 되었다. |     |
|                                                             |     |
| 이번 40일 사람이 되었습니다. 그 사용하는 이 그리아 남은 사고 있다.                    |     |
| 어려워보다 이번 다음 학생이라고 된다는 여자는 말라면서 모든데 보다니다.                    |     |
| [ - 12 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 :                 |     |
|                                                             | ,   |
| 지나라는 문제 병원에 되었는데 말을 받는데 그 그는 것 같아. 네 네 그                    | ÷   |
| 문가 보내하는 이에서의 그가 없다. 일반하는 일반 이미 50만 보다를 받는다. [6]             |     |
| 그리는 그 하는 생활하다는 물론이고 되어 되어 가는 사람들이 얼굴되는데, 나                  |     |
| 그리 회사들이 들어 되었다면 하다 하는 그 그 그 가장 하를 가입니다.                     |     |
| 아들 내용을 느낌하게 돼. 이 전도가 되고 이 전통이라는 모든 가능 모음 다른 모른              |     |
| 지수는 사람들이 아내가는 사용을 위한다고 있는데 되었다고 있다.                         |     |
| 그 그는 병 그는 것을 받는 사람이는 음악 하시다고 된 화생을 보다 하는                    |     |
| 이 일이 하다면서 이 어때는 이 모든 이 이 그를 먹어져도 되었다. 그렇게 모았다.              |     |
| 시 그의 이렇게 있는 본 지하다. 그의 그는 그 회에 들어 들었는데 그리고 있는데 하는            |     |
| 그는 유럽이 되는 이번 않는 그를 다시 하는 그렇게 이렇게 받을 만들었다며?                  |     |
| 보다 및 이번 기업을 하다 하고 있는 한 전 등에서 본 회에 대한 경기를 받았다.               |     |
| 당기되었다. 얼마 하면 하고 하고 있었다. 그 아이지는 사람이 되었다. 그는 사람이다.            |     |
| 선물 문화를 가는 그들었다. 그렇게 되고 있는 것이 하는 그를 가면 되어 보고                 |     |
|                                                             |     |
|                                                             |     |
|                                                             |     |
|                                                             |     |
|                                                             |     |
|                                                             |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |     |

### حضرت أم حشام بنت حارثةر ضالفها

صار فی خاندان سسایان کی پاکیزہ خوشبو سے مکنے والے کرم اور برکات پھیلانے والے اور برکات پھیلانے والے اور سچائی عطا اور وفاسے روش گھر میں اُم صفام بنت حارث بن نعمان انساریہ نجاریہ کی پررش ہوئی جو اسلام کی ایک بافضیلت خانون ہیں۔

ان کے والد سیدنا حارث بن العمان ، پاکیزہ انصاری صحابہ میں سے ایک فاضل اور سر دار سے اسلام کی طرف پیل کرنے والے اور اپنے گھروں کور سول اللہ سے کو پیش کرنے والے شخص تھے حتی کہ رسول اللہ سے نے بیر فرمایا۔

" حارثہ بن نعمان کے اپنے گھروں کو ہمیں دینے کی دجہ ہے اس سے حیا دگلہ ا

أ ل الأراد الأراد الماد الماد

حفرت حاریہ ہے نی کریم کے گھروں کے قریب بہت سے گھر تھے جو ل جوں نی کریم ﷺ کو ضرورت پڑتی گئ حاریۂ ایک کے بعد دوسرے گھر آنخضرتﷺ کو دیتے رہے۔

یا قوت حوی نے سیدنا حارث کی سخادت کوذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ " یہ پہلے خص میں جنہوں نے رسول اللہ علیہ کواپی زمین اور گھر صبہ کئے۔ کے

سیدنا حارثہ جنت کی بشارت حاصل کرنے والے صحابہ میں سے ہیں حضرت عائشہ المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عظامے فرمایا کہ

"میں جنت میں داخل ہواتو میں نے قر آن پڑھنے کی آواز سی تومیں نے کہا" یہ کون ہے۔ "جواب ملا" حارثہ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ نیک سلوک والا شخص ہے (اور اس وجہ سے یہ فضیلت ملی)اور یہ اپنی والدہ سے بہت نیک سلوک کیا کرتے تھے سے

حضرت حارث غزوہ حنین میں ان ثابت قدم رہنے والے سوجوانوں میں سے تھے جن کے لئے جنت میں رزق کی کفالت اللہ نے اپنے ذمہ کی تھی۔ آ

لے طبقات این سعد صنی ۳۸۸ سس) کے مجم البلدان صنی ۸۹ ۸ م) البلدان صنی ۸۹ ۸ م) البلدان صنی ۹۸ ۸ م) الاسترصار صنی ۹۰ ۸ م) الاسترصار صنی ۹۰ ۳ م) الاسترصار صنی ۹۰ ۳ م) الاوائد صنی ۱۹ م)

حفزت کی ایک عظیم منقبت ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت

جریل کودومر تبه دیکھا تھااور اس کودہ خود بیان کرتے ہیں کہ۔

"میں نے حفرت جریل کو دوم تبد دیکھا ایک مرتبہ "صورین"نامی جگہ میں جب نبی کریم ﷺ بنو قریط پر چڑھائی کے لئے نکلے تھے تو وہ حفرت دید کلبی کی شکل میں ہمارے پاس آئے اور ہمیں اسلحہ پہننے کا حکم دیا۔ اور ایک مرتبہ اس وقت دیکھا جب مخروہ حنین سے واپس آرہے تھے میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا تو وہ حفرت جریل سے محو گفتگو تھے۔ میں نے سلام نہیں کیا تو جریل نے پوچھا یہ کون ہے اے محمد جو غروہ حنین میں ثابت قدم رہے اللہ تعالی نے جنت میں انہیں رزق دیے کا وعدہ ہے جو غروہ حنین میں ثابت قدم رہے اللہ تعالی نے جنت میں انہیں رزق دیے کا وعدہ

فرمایاہے اگریہ ہمیں سلام کرتا توہم جواب دیتے۔ لے ان محرّم صحابی کے بارے میں امام ذھی لکھتے ہیں کہ۔

میدر میں اور دیگر اہم واقعات میں شریک رہے۔ اور بڑے دیندار ، مخیر اور اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والے شخص تھے۔ کے

ام هشام کوالدہ اُم خالد بنت خالد بن یعیش الانصاریہ ہیں بنومالک سے ال کا تعلق تھا یہ اسلام لائیں اور بیعت اسلام کی یہ بانضیات خوا تین میں سے تھیں۔ ان کا تکاح حارثہ بن نعمان سے ہوا اور ان سے عبد الله عبد الرحمٰن ، سودہ ، عمرہ اور اُم حشام سے پیدا ہوئے اسی طرح حارثہ کی دو بہنیں بھی ہیں جن کے نام آم کاثوم اور امتہ الله ہیں۔ سے پیدا ہوئے اسی طرح حارثہ کا دو بہنیں بھی ہیں جن کے نام آم کاثوم اور امتہ الله ہیں۔ سے

یہ مبارک خاندان پوراکا پورامسلمان تھا۔ اُم صخام ہواور ان کی بہنیں بیعت کرنے والی خواتین ہیں۔ علامہ ابن سعدنے لکھاہے کہ سود ، عمر ہاور اُم صحام امتہ اللہ اور مول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اس خاندان حارثی کی ابتداء اسلام ہی ہے بوی عظیم شان تھی۔

ل ديكه سرِ اعلام النبلاء صفحه ٢٠٤٨)

ل ان صحابی کی سیر سے ہماری کتاب رجال مبشرون بالجنتہ جلد نمبر 2 میں ملاحظہ فرمائیں۔ سے ویکھیے اسدالغابہ ترجمہ نمبر ۲۴۲ کی طبقات ابن سعد صفحہ ۵۴ مرے)

م طبقات ابن سعد صفحه ٢٠٨٧ على عواله بالا

مبارک بردوس .....اس محرّم و مکرم خاندان کے در میان اُم صفام رہیں ت حارث فی برنت حارث فی بردوش بیان اور آیک مبارک بردوس میں ان کی زندگی گزری سے نبی کریم سے کو معرز صیف و یکھا کرتیں یہ لوگ سب سے زیادہ معزز بردس کردستے اور یہ بردوس رسول اللہ تھا کے گھر تھے۔

اور حضرت معمام معمام کے دل پر اس پروس کا برااثر تھا انہوں نے قریب سے نور نبوت ملاحظہ فرمایا اور رسول اللہ ﷺ اور ان کی زوجات اطاعت کے اخلاق کو سیکھا اور بشارت اور خوشی ان کے چرے سے دیکھی جاسکتی تھی خصوصاً اس وقت جب بنو نجار رسول اللہ ﷺ کی اشیاء خور دونوش آپ کی اقامت گاہ بیت ابو ابوب انصاری ﷺ میں لایا کرتے۔ جمال آپ ﷺ تقریبانو ماہ مقیم رہے۔ لے

بلکہ حضرت اُم صحام کی خوشی اس وقت اور بڑھ جاتی جب وہ ایٹار کے جھکاؤ اور محبت سے مدینہ منورہ کو کر دیکھتیں اور مہاجرین کے استقبال کو جب کہ انسار مہاجرین کی خدمت و اکرام میں بڑی گن سے کام کررہے تھے اور انہوں نے اپنی وسعت کے مطابق ان کااکرام واحترام کیا۔

اس مبارک پڑوس کے ساتھ خوش نصیب خاندان حارثی رسول اللہ ﷺ کے ، ساتھ بعض چیزوں کے استعال واستدام میں شریک تھا۔ اور اس مشارکت کے بارے میں ہمارے ان صفحات کی مہمان حضرت اُم صفحام ﷺ خود تباتی ہیں کہ

"رسول الله ﷺ مارے ساتھ رہا کرتے تھے اور ہمار ااور ان کا تنور ایک سال یا سال کے پچھ حصہ میں مشتر ک رہا۔ کے

صدیث بیان کرنے والی حافظ ..... نی کریم علی عید کی نماز میں سور و آل اور سور و قر محتر بیان کرنے بیان کر م اللہ تھا ہے۔ اور قر خلات فرماتے۔ اور منقول ہے کہ رسول اللہ علی اس سورت مبارکہ کو بڑے مجمع مثلاً عید اور جمعہ میں پڑھا کرتے اور یہ اس صورت کے ابتداء خلق بعث، نشور (محشر ) معاد اور قیامت حساب

لے دیکھتے سیر ت طبیہ صفحہ ۲/۲۷ کے دیکھتے طبقات ابن سعد (ص۸/۳۳۲)الاصابہ صفحہ ۸/۴۸

جنت جنم ثواب عقاب ترغیب و ترهیب اور دیگر امور دین کے مضامین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے تلاوت فرماتے تھے۔ لیے

ای لئے ان مبارک صحابیہ اُم مشام بنت حارثہ نے اس سورت کو بوجہ نی کریم ﷺ کے کثرت تلاوت کے بیر سور میاد کرلی تھی۔ آپ ﷺ جمعہ میں اس کو تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت اُم مضام ﷺ خود بیان فرماتی ہیں کہ

"ہمار ااور رسول اللہ ﷺ کا تنور دوسال یا ایک سال یا کھ عرصے ایک ہی رہااور میں نے آگئے عرصے ایک ہی رہااور میں نے آگئے مر میں نے آگئے مر میں نے آگئے مر میں اسے تلاوت فرماتے تھے۔ کے خطبہ میں اسے تلاوت فرماتے تھے۔ کے

اور اسم هخام کے قر آن کریم کے لئے اہتمام اور قر آئی سور تیں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ سے بات بھی تھی کہ وہ صدیث کا بھی بہت اہتمام کر تیں لہذا انہوں نے کئی احادیث یاد کر کے محفوظ کرلیں اور انہیں روایت بھی کیا۔ ان سے احادیث نقل کرنے والوں میں ایک بہن عمرہ ، محمد بن عبدالر حمٰن بن اسعد بن دُرادہ

یجی بن عبدالله اور حبیب بن عبدالرحمٰن بن بیاف شامل ہیں۔ سب

اس طرح حفرت أم صفام على خفظ قر آن اور حديث كى روايت ك فضائل كو جمع كرلياوران كرساته فضيلت جماد خود كتني عظيم اور فاص طور پرجبر سول الله على اور ان كے صحابه كى مصابحت ميں ہو جواصل ذمين كر بہترين لوگ تھے۔

اور یہ مجامد صحابیہ اُم صحام ،بنت حاریۃ کی دوسری خواتین کے ساتھ لے دیکھے تغییر قاسی مقدمہ سورہ ق لے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے تغییر ابن کثیر (۲۳۱/۲) اسدالغابہ ترجمہ نمبر ۱۱۰۷ الاصابہ صفحہ ۴۸/۳۸

ت ويكف تهذيب التهذيب (ص١١/ ٨٨٢) الاصابه صفحه ٣٨٠/ ١٧ ابوداؤد نسائي منداحد

رسول الله ﷺ کی معیت میں عمرہ کرنے کے ارادے سے تکلیں لیکن دوسری طرف قریش کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ عمرے کی نیت سے چل پڑے ہیں تو وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور متفقہ طور پر بیررائے منظور کرلی کہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔

رسول الله على في حضرت عمان بن عفان الله كواس عمرے كے بارے ميں بات چيت كرنے كے بارے ميں بات چيت كرنے كے لئے قريش كے پاس بيجا تو قريش نے انہيں اسے پاس زياده دير روك ليا اور نبى كريم على كويہ خبر كہنى كه حضرت عمان شحيد كرد يے كے تو آب على في آب من بدلہ لئے بغير نہيں ديں گے۔ اور بھر آپ على نے لوكوں سے بيعت لى اور يہ بيعت رضوان در خت كے بنچ منعقد ہوئى۔

صحابہ کرام کے رسول اللہ ﷺ ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم موت تک اور سیابیہ کہ بھا گیں نہیں۔ کہ بھا موت تک اور کہ بعث کی اور کہ بھا گیں نہیں۔ اور حضرت اُم صفام کے بھی دوسروں کی طرح بیعت کی وائد عطا بیعت کرنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضاء کا پروانہ عطا کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشادیں اس طرف اشارہ موجود ہے۔

"الله تعالی راضی ہوا ان مومنین سے جنہوں نے تھھ سے در خت کے پنچے بیعت کی اور ان کے لئے فتح بیعت کے ایکے فتح تحم بیعت کی اور ان کے دلول کی بات جان کی اور ان پر سکینہ نازل کی اور ان کے لئے فتح قریب کا انعام دیا۔

حضرت عثمان کی قید زیاده دیر نمیس دی که آب کی مشرکین کے پاس سے صحیح سلامت رسول اللہ علیہ کے پاس واپس آگئے اور قریش نے سھیل لے بن عمر و کو سھیل بن عمر و بن عبد مشمل القرشی عامری ہیں یہ قریش کے سر داروں معززین اور خطیوں ہیں سے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں غزوہ بدر میں قید کر لیا تقد بعد میں صلح حدید معززین اور خطیوں ہیں سے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں غزوہ بدر میں قید کر لیا تقد بعد میں صلح حدید ان کے ذریعے ہوئی پھریہ فی کھر ہے دن اسلام لائے کشرت سے نمازیں پڑھے روڈے رکھے صدقہ دیتے۔ ای طرح قرآن کی طاوت کرتے وقت رفت طاری ہوجاتی اور روز تیان کے بڑے اقوال ذریس ہیں جو ان کی عقل شعور اور بہترین ایمان کی دیل ہیں۔ جب نبی کریم علیہ کی وفات ہوئی تو کم نور احل کیا جب انہوں نے عرب کو غرید ہوتے دیکھا ایسے وقت میں حضر سے سمیل بن عمر و نے کورا حل گیا جب انہوں نے عرب کو غرید ہوتے دیکھا ایسے وقت میں حضر سے کی طرح سے کے کار سب سے کھر سے دو الے اور سر میں میں دین سورج اور چاتے گی طرح سے کے کار سے جو کہ اور یہ موک میں 18 میں شھید ہوئے یہ مشہور صحابی ابوجندل دالدیں۔ (مطفن عن تهذیب الاساء واللغات صفح 10/10)

جنت کی خوشخبر کیانے والی خواتین سم

رسول الله على على بات چيت كے لئے بيجاتوب ملح عديب كملائي۔

اوراس مجامد صحابیہ اُم صحاب نے عظیم کامیابی حاصل کر فی اور خوش نصیبوں کی فرست میں ان کا نام بھی لکھ دیا گیا اور بیعت رضوان میں بیعت کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ ان کے لئے بھی شرف جماد لکھ دیا گیا۔ اور بیعت رضوان مسلمانوں کے لئے بھلائی کی تنجی اور رسول اللہ عظیمی کے لئے فتح مین قراریائی۔ مسلمانوں کے لئے بھلائی کی تنجی اور رسول اللہ عظیمی کے لئے فتح مین قراریائی۔

جنت کی بشارت....الله تعالی کاار شادے

اور سابقین اولین مهاجرین وانصار میں سے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی احسان سے احباع کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ ان سے اور ان کے لئے اس نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ بردی کا میا بی ہے۔ (التوبہ آیت نمبر ۱۰۰)

حضرت اُم معام بنت حاریت ان بافضیات خواتین میں سے ایک ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت سے مشرف ہو کیں اور اس صحابیہ نے تاریخ میں بری مبارک یادگاریں چھوڑی ہیں اور ان یادگاروں میں سے ایک بیہ ہے کہ انہوں نے بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کے ساتھ جنت کی بشارت حاصل کی یہ ایک علیحہ بات ہے کہ یہ اسلام لانے اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کو مانے والی خواتین میں سب سے آگے تھیں اور اس طرح نی ﷺ کی رسالت کو مانے والی خواتین میں سب سے آگے تھیں اور اس طرح نی تھے کے مدینہ منورہ میں جوار میں شامل تھیں۔

درخت والے حضرات نی کریم اللہ کی جانب سے جنت کی بشارت سے محفوظ ہو اور ان میں حضرت اُم صفام بنت حاری کی جانب سے جنت کی بشارت سے محفوظ عبد اللہ اللہ علی مسکتی بشارت سنتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرملیا کہ درخت کے نیجے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی جنم میں واخل نہ ہوگا۔ ا ایک دوسری حدیث میں جوسید ناجا بر اساست ہی مردی ہے ہی کی مضمون ہے کہ رسول اللہ کے نے بیعت کی ہے وہ سب جنت كى خوشخرى يانے والى خواتين ٢١٣

بست و برن پار و من من من من من من من جائے گار ل جنت میں جائیں گے مگر لال اونٹ والا شخص نہیں جائے گار ل ای من تر منی ترمنی میں یکی صدیث تاکید کے الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ حضرت جابر ہونے ایک روایت اس وقت بیان فرمائی ان کی بصارت ختم میں بیت ہے۔

ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حدید ہے دن ارشاد فرمایا "کہ تم لوگ زمین کے بہترین لوگ ہم اس وقت چودہ سوافراد تھے اور اگر میری بصارت ہوتی تو میں تهيس درخت كى جكه بهى دكھلاتا ـ الى

يه محترم صحابيه اس بشارت كى نعمت سے لطف اندوز موتى ربي حتى كه اسپارب

الله تعالى حفرت أم حمام الهاور ان كے والد سيدنا حارث بن نعمان اور دوسرے محابہ اور محامیات سے بھی راضی ہو اور ان تجری سے محابیہ کی سیرت کے اختتام پر ہم اللہ تعالیٰ کابیار شاد تلاوت کرتے ہیں۔

ان المتقین فی جنت و نهر فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر بخشک متقین لوگ جنتول اور نهر دل میل مول کے سیچ مقام پر ایک طاقتور ِ بادشاہ کے ہا*ل۔* 

لے دیکھتے جامع الاصول صفحہ (۱۰/۱۱۳) میر حدیث مسلم ابوداؤد اور ترندی میں ہے۔ اور لال اونث

جد بن قیس ہے جو منافق تھااورا پنے اونٹ ڈھو نڈنے آیا تھا۔

بے مدیث بخاری میں ہے صفحہ کا ام ت متجرى النالوگول كوكماجا تا بجودر خت كے نيچ بيعت رضوان ميں شريك موت



ممم المو منین حضرت حقصه بنت عمر رض الله عنها "حصد بنت عمر رض الله عنها "حصد بهتر بهتر به الدعثان الله خاتون سے شادی کرے گاجو حصد سے بهتر ہے۔" (حدیث شریف)

حفرت جریل علیہ السلام سید نار سول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے اور حفرت حصہ کے بارے میں فرمایا کہ

"يه صوم وصلوة كى بهت بإبند ب اوريه آپ كى جنت من زوجه مول گار

## أم المومنين حضرت حقصه بنت عمر رض الله عنها

خانداني سر دار .....عظيم خاتون حضرت حصم أمّ المومنين بنت امير المومنين عمر بن الخطاب الله المومنين عمر بن الخطاب الله النصفحات كي مهمان بين -

قریش نبی کریم ﷺ کی بعثت سے پانچ سال قبل کعبہ کی عمارت کی تجدید کررہے تھے اور یہ قریش کی بھلائیوں کی ابتداء تھی اس طرح کہ ان کی آواز نبی کریم ﷺ کی رائے کی ترجیج سے ایک ہو گئی جب آپﷺ نے ان کے اس اختلاف کو ٹھٹڈ اکیا جو جراسود کو اس کی جگہ پرر کھنے کے معاطع میں پیدا ہوا تھا۔

بو برا وروس بعد پر سے سے سی پیدادستہ انہ میرائش ہوئی اور فضیلت انہی مبارک ایام میں آم المو منین حضرت حصہ کی پیدائش ہوئی اور فضیلت ان کے لئے تمام اطراف ہے جمع کردی گئی اور شروع ہی ہے بر کت اُن کے ساتھ رہی۔ ان کے والد کمی تعارف کے محتاج نہیں انکی عظیم فضیلت کے لئے انتاکا فی ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کے دوسرے وزیر اور احل جنت کے چراغ بیں اور بہت مہمنے والی خوشبوے انہیں انتاکا فی ہے جو حضرت عاکشہ بنت صدیق کے فرمایا تھاکہ

"جب تم چاہو کہ تمہاری مجلس میکئے گئے تو مجلس میں حضر ت عمر بن الخطاب کا کرہ کرد۔"

ان کی دالدہ زینب بنت مظعون بن حبیب ہیں جو جلیل القدر صحابی ﷺ مهاجرین کے ایک سر دار، متقین اولیاء اللہ میں سے ایک جو نبی کریم ﷺ کی زندگی ہی میں فوت ہوئے اور ان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی اور سب سے پہلے جنت البقیع میں مدفون ہوئے حضرت عثال بن مظعون کی بمن ہیں۔

ان کے بھائی عبداللہ بن عمر ہیں جن کے تقویٰ اور نیکی کی گواہی خودر سول اللہ ﷺ نے دی آپ بھٹا کا ارشاد ہے کہ عبداللہ اچھا انسان ہے کاش یہ رات کو عبادت کرے۔ تو اس کے بعد سے حضرت عبداللہ رات کو بہت کم سوتے اور اس گواہی نے انہیں متقین کی صف میں شامل کر دیا۔

ان کے بچازید بن خطاب ہیں جو متقی سر دار مجامد اور شھید ہیں جن کے بارے

یں سرے اور بھی فرمایا کہ جب بھی ہوئے جسل اسے دور بھے سید ہوئے اور یہ بھی فرمایا کہ جب بھی باد صبا چلتی ہے جھے ذید کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ان کی بھو بھی فاطمہ بنت خطاب ہیں جو ایمان کے آنگن میں سب سے پہلے داخل ہونے والی خواتین میں سے ہیں۔ اپنے شوھر سعید بن ذید جو عشر ہ مبشرہ میں سے ہیں کے ساتھ ایمان لائیں۔

پاکیزہ پرورش ....اس یکا جماعت میں حضرت حصہ کے پرورش ہوئی۔ جب مکہ تور اسلام سے چکا توان کے والد بھی سابقین اولین کے قافلے میں شامل ہوگئے اور نور ایمان حاصل کر لیاان کے اسلام الدیے سے فرشتے تک خوش ہوئے ان کا اسلام قبول کرنا اسلام اور مسلمانوں کے لئے شھاد تیں اداکرنے کے ساتھ ہی برکت کا پیغام ثابت ہوا۔ حضرت حصہ کی نشوہ نما معرفت کی محبت پر ہوئی اور یہ علم وادب کے چشموں سے حسب استطاعت سیر اب ہوئیں حق کہ قریش خواتین میں قصیح شارکی جانے کیس اور نہوں نے لکھنا حضرت شفاء بنت عبد اللہ العدویہ سیکھیا۔

جب یہ جوان ہو کس اور نسوانیت کامل ہوئی توان کا نکاح خنیس بن حذافہ بن قیس استھی سے ہیں یہ رسول اللہ ﷺ میں استھی سے ہیں یہ رسول اللہ ﷺ کے دار الار قم ل منتقل ہونے سے قبل حضر سابو بکر اللہ کا دعوت پر مسلمان ہوگئے تھے۔

صبر کرنے والی مهاجر خاتون .....جب مسلمانوں پر قریش کے مظالم بردھ گئے تو حضرت تحتیس کے مظالم بردھ گئے تو حضرت تحتیس کے بھی جیشہ ہر ت کرنے والوں کے ساتھ ہجرت کرگئے اور پھر مکہ لوٹے اور حضرت دفاعہ بن عبد المنذر کے اور حضرت دفاعہ بن عبد المنذر کے بال قیام پذیر ہوئے اور سول اللہ کے نامیں حضرت ابو عبس بن جرک کا بھائی بنایا۔ اس طرح حضرت حمیس دو ہجر تول والے صحابی ہیں۔

ل ويكفئ طبقات ابن سعد صفحه ٣/٣٢٩

لے۔ یمال مبارک یادول میں سے ایک بات یہ بھی ہے جو حضر ت حصہ کے اعزازات میں ہے ہے کہ ان کے والد اس میں ہے ہے کہ ان کے والد ان کے والد عمر کے سے ان کے والد عمر ان کے دالد عمر ان کے دالد عمر ان کے دالد عمر انداز میں ان کے دالد عمر انداز میں تاریخ انداز تاریخ تاریخ انداز تاریخ تا

جب غزوہ بدر ہواتو قبیلہ بنوسہم کے افراد میں سے صرف حضرت خنیس غزوہ میں شریک ہوئے تو یہ بھی اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے مجاہدین شمسوار ول میں سے تھے اور بے جگری سے لڑے اور ان کے جسم میں شدید زخم آئے لیکن یہ زخمی ہونے سے ماوجود آخر دم تک لڑے حتی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح ونصرت سے سر فراز فرمانیا۔ جب مسلمان مدینہ منورہ لوئے تو حضرت خنیس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ آپ تھا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مطعون کے پہلومیں وفن کیا گیا۔

حضرت حقصہ کے بنت عمر کے عین جوانی میں ہوہ ہو گئیں اور انہیں اپنے شو ھر کی و فات کا شدید رنج ہوا جس کے آثار الن کے چمرے کے حسن پر دیکھے جاسکتے تھے۔ لیکن انہوں نے صبر اور ایمان کے ساتھ سے اس عم کو سمااور الن کے والد الن کے پاس آتے اور الن کے غم اور الم کو ہلکا کرنے کی کو شش کرتے اور اپنی محبت اور شفقت سے الن کی رعایت کرتے اور انہیں اپنے احساس فر است اور شعور سے یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ یہ بٹی بڑی شان والی قراریائے گی۔ اور کسی نے کیا خوب کھا ہے۔

متیقظ العزمات مذبهضت به وه حقق و فرائض کے لئے بیدار ہے جب سے الشے اسے لے کر عزماته به یقعه عزماته بحوالعلی لم طرف وه نہیں بیشل اس کے حقق فرائض بلندی کی طرف وه نہیں بیشل ویکاد من نورالبصیرہ ان یری اور اس کے نور بصیرت سے بہت دیکھے جا کیں گے۔ اور اس کے نور بصیرت سے بہت دیکھے جا کیں گے۔ فی یومه فعل العواقب فی غد ال

اهل خیر کے ساتھ .....حضرت حصہ بانضیلت عبادت گزار ،اور متی خواتین میں سے تھیں جنول نے عبادت کے میں سے تھیں اور ان یقین والی صابر خواتین میں سے تھیں جنول نے عبادت کے میدان میں بلند مثالیں قائم کیں ان کے والد اپنی صاجر اوی میں بیہ صفات دیکھ کر بہت

خوش ہوتے مگر انہیں اپنی اس عبادت گزار بیٹی کا بیہ حال دیکھ کر بہت د کھ ہو تا کہ وہ بچینے کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔

وہ این ارد کرد نظر ڈالتے توانمیں حضرت حصہ کے لاکن لوگ نظر آتے اور ایک اصل خیر اور سابقین اولین کے علم بھی نظر آئے (یعنی حضرت عثان )جواپنی ذوجہ حضرت رقبۃ بنت رسول ﷺ کے انتقال کے بعد اکیلے رہ گئے تھے تو حضرت عمر کان کے ہاں تعزیت کرنے اور ان کے غم کو کم کرنے تشریف لے گئے اور اپنی بیٹی سے فکاح کی پیشکش بھی کردی کہ اگرتم چاہوتو میں تمہاد انکاح حصہ سے کردول گاتو حضرت عثمان کے فرمایا کہ میں اس بات پر غور کرول گا۔

حضرت عمر ان انظار کیا بھر حضرت عثمان اسے ملے اور انہوں نے بنایکہ وہ ان دنوں میں شادی کا ارادہ نہیں رکھتے تو حضرت عمر ان نے بھی ان کا خیال ترک کر دیا بھر وہ حضرت ابو بحر کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بھی حضرت حصہ کے رشتہ کی بات کی مگر وہ خاموش ہوگئے اور جواب نہ دیا۔ حضرت عمر انہیں چھوڑ کر اپنے رستہ پر چل ویے ان و دوا قعول سے حضرت عمر جا بہدہ خاطر ہوئے اور انہوں نے اپنادل ٹوٹا محسوس کیا تور سول اللہ سے سے اپنا حال کا شکوہ کیا آت سمجھ گئے اور ایک شافی جواب دیا جو نمایت مختلہ اور سلامتی والا تھا فرملیا کہ

حصہ ہے وہ مخف شادی کرے گاجو عثمان سے بہتر ہے اور عثمان اس عورت سے شادی کرے گاجو حصہ ﷺ ہے بہتر ہے۔

اب عثمان اسے بمتر مخص اور حصہ سے بمتر فاتون کون ہو سکتی ہے۔ یہ دوسوال حضر ت عمر اللہ کے ذھن میں گردش کررہے تھے اور انہوں نے اس بارے میں سوال بھی نہیں کیا تھا کہ رسول اللہ کے دھنرت حصہ کے لئے رشتہ کا پیغام دودیا اور وہ اُم المومنین بن گئیں اور رسول اللہ کے نے اپنی صاحبر اوی اُم کلاؤم کان کان حضر ت عثمان کان میں کردیا۔ لے حضر ت عمر کو اس دشتہ سے بڑی برکت حاصل ہوئی جس نے انہیں بلندم تبہ پر فائز کردیا۔ حضر ت سعید بن میتب اس دشتہ حاصل ہوئی جس نے انہیں بلندم تبہ پر فائز کردیا۔ حضر ت سعید بن میتب اس دشتہ

جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین میں سے سے

ك بار ب ميں كہتے ہيں كہ

الله تعالى نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لئے منتخب فرمایا اور رسول الله ﷺ حضرت حصرت عثان سے بمتر تھے اور آپﷺ کی صاحبز اوی حضرت عثان کے لئے حصہ سے بمتر تھیں۔ لے عثان کے لئے حصہ سے بمتر تھیں۔ لے

جس وقت حضرت عمر العلی نے حضرت حصہ کی شادی کر ائی۔ سید نا ابو بکر صدیق رہان سے ملے اور بڑالطیف اعتذار پیش کیا فرمایا کہ

شاید تم مجھ سے ناراض ہوکہ تم نے مجھے دھمہ کے رشتے کی پیشکش کی اور میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت ابو بکر ہے نے فرمایا "ہال" تو حضرت ابو بکر ہے نے فرمایا تمہاری پیشکش قبول کرنے میں مجھے کوئی مانع نہ تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ آنحضرت کے کارادہ تھمہ سے رشتہ کرنے کا ہے لیکن میں نے رسول اللہ سے کاراز افشاء کرنا درست نہ سمجھا لیکن اگر آپ سے منع کردیتے تو میں رشتہ ضرور قبول کرلیتا۔ کے

رسول الله ﷺ نے 3 ہ میں غزوہ احدے پہلے حضرت حصہ سے نکال کیااور چارسودر هم مهر مقرر فرمایااور به بہت برااکرام اور احسان تفاحضہ اور ال کے والد پر ہم یمال ایک بات بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کا بی صاحبز اور کا کارشتہ کفواور اھل خیر پر پیش کرنا یمال خیر کی تمنجی ہے اور برکت کا باب اور ایک پاکیزہ سنت بھی ہے۔اس شادی کی برکات میں سے بہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی ہیچے میں ایک عنوان قائم کیا ہے۔

"منی انسان کا پی بیٹی یا بمن کارشتہ اھل خیر پر پیش کرنے کابیان۔ سے اور یہ محاس پڑھے جاتے رہیں گے اور اھل خیر اس کی اقتداء کرتے رہیں گے جب تک اَللّٰہ چاہے۔

حضرت حصه اور دوسري أمّهات المومنين .....جفرت حصه الله ودسري

لے طبقات ابن سعد صفحہ ۸/۸۳ ہے 3۔ سیجے بخاری صفحہ ۱۸/۸گ شیع بخاری صفحہ ۱۷/۷ کتاب النکاح

ازواج مطهر ات رسول علیہ کے مابین جیرت انگیز مرتبہ حاصل تھا۔ حضرت عاکشہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ "میں وہ خاتون ہیں جو ازدواج مطهر ات میں سے میری برابری کرتی تھیں۔ لے برابری کرتی تھیں۔ لے

ای طرح حفرت حصد کورسول الله علیہ کے نزدیک بھی ان کے شایان شان مرتبہ حاصل تھا۔ یہ آنحضرت ملی کی پانچ قریش ازواج میں سے ایک تھیں۔ جن کے نام یہ ہیں عائشہ حصد ، اُم حبیبہ ، اُم سلمة ، سوده بنت زمعہ کے نامیہ ہیں عائشہ حصد ، اُم حبیبہ ، اُم سلمة ، سوده بنت زمعہ کے نامیہ

اور پھر حضرت حصہ ان نیک اور بھتر خواتین میں سے تھیں جو نمایت احسن طریقے سے عبادت کیا کرتی تھیں حضرت حصہ کثرت صوم و صلوۃ سے معردف تھیں اور یہ دونوں صفات عبادت کی اعلیٰ اور اہم منزلیں ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے بھی ان صفات کی صامل خواتین کو نکاح کے لئے اختیار کرنے پر ابھار اے لہذا فرمایا" دین دار خاتون کو تلاش کرو۔"

اورای لئے ہر دور اور قریب والاحفرت حصہ کی عبادت اور نیکی کی فضیلت کو پہچانتا تھا۔ اور اپنی از دواجی زندگی میں حضرت حصہ پیچانتا تھا۔ اور اپنی از دواجی زندگی میں حضرت عائشہ پیٹر سبقت لے جانے کی کوشش چاہتی رہیں اور اس معالمے میں وہ حضرت عائشہ پیر سبقت لے جانے کی کوشش کر تیں حضرت عائشہ پیٹر سبق کے جانے کی کوشش کیا ہے کہ

رسول اللہ ﷺ اپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے میں نے ان کے لئے
کھانا تیار کیا اور حفرت حصہ ﷺ نے بھی تیار کیا اور میرے بھجوانے سے پہلے وہاں
پہنچادیا تو میں نے باندی سے کما کہ جلدی سے جاد اور ان کے بر تن کو گرادہ توہ پالہ
رکھے جانے کے قریب تھا کہ باندی نے اس کرولیہ اور کھانا بھر گیا تو نبی کریم ﷺ نے
اس کھانے کو جمع کیا اور سب نے اس کھانے کو کھایا اور پھر میر اپیالہ لے کراسے حضرت
حصہ ﷺ کے ہال بھجوادیا اور فرمایا کہ ہے بر تن تممارے بر تن کے بدلے میں رکھ لو اور جو
اس میں ہے وہ کھالو۔ سے

یہ بات کسی کونہ بتانا .... نبی کریم ﷺ یے گھر میں اپنی از داج کے ساتھ ایک انسان لے دیکھتے سیر اعلام النبلاء صفحہ ۲/۲۲۷ کے تاریخ الاسلام ذھبی صفحہ ۱/۵۹۳ سے دیکھتے حیات السحابہ صفحہ ۲/۵۳۷ اور رسول ہی کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے ساتھ بقول حفرت عائشہ کے سبسے زیادہ زم خوم عزز ترین بنس کھاور متبسم شخص تھے۔ لے

کین از واج مطهر آت کی دندگی بعض بشری پہلوؤں سے خالی نہ تھی اور ان کے باعث انہیں غیرت ، سبقت اور اس کے مشابہ باتیں بھی بھی لاحق ہوجاتی تھیں اور اس کے مشابہ باتیں بھی بھی لاحق ہوجاتی تھیں اور اس لئے نبی حبیب ﷺ اپنے امور کو تربیت اللی کے ساتھ اپنے گھر والوں از واج اور اصحاب اور امت کے ساتھ بخوبی حل فرماتے اور سب کے ہاتھوں اسے پاید محمیل تک پہنچاتے۔

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حصہ کی بھی بھی غیرت غالب آجاتی تھی اور الیا ہواکہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم کی حضرت ذینب بنت جش کے وزیادہ وقت دے کر ترجیح دے دیے ہیں یا آپ اپنی اُم ولد ماریہ کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں تو غیرت نے انہیں حضرت عائشہ کے کا تعاون حاصل کرنے پر لگایا تاکہ ان دونوں خوا تین سے آپ تھے کے دل کو دور کریں لیکن اللہ تعالی نے مبارک آیات نازل فرماکر اس میں ان دونوں اور دوسری ازواج مطمرات کے لئے تعلیم اور رسول اکر م تھے کے تائید نازل فرمائی اور یہ ایک حکمت بھرادر س تھاجس نے اُستھات المومنین کے دل سے نام نماد غیرت و نخوت کو دور کردیا۔

الم خلی ناپی سند کے اہم المومنین حفرت عائشہ صدیقہ اللہ کے اس سند کے اپنی سند کے اس سند جس کے پاس شد پینے کے لئے بچھ دیر خصر جائے کہ اپ تھے ہم میں سے دیر خصر جایا کرتے تھے تو میں نے اور حصہ نے یہ مشورہ کیا کہ آپ تھے ہم میں سے جس کے پاس شریف لا میں وہ آپ سے کے گی کہ آپ نے کے مغافیر کھایا ہے اور جھے آپ کے دبن مبارک سے معافیر کی ہو آر ہی ہے (توابیا ہی کیا گیا) تو آپ تھے آپ کے دبن مبارک سے معافیر کی ہو آر ہی ہے (توابیا ہی کیا گیا) تو آپ تھے نے بواب دیا کہ نہیں! لیکن میں نے (حضر ت) ذین بھے کے بال شھد ضرور پا ہے لیکن اب ہر گز نہیں ہول گاور میں اس بات پر حلف اٹھا تا ہوں اور تم یہ بات کی کو بھی نہ بتانا۔ " م

<sup>،</sup> اس صدیث کوعلامہ سیو طی نے جامع الصغیر میں نقل کیا ہے مغافیرا یک میٹھا گوند ہے جس کی بو کر مہر ہوتی ہے۔

صحح بناري صنحه ١/١٩٣ تفير قرطبي صفحه ١٨/١٨ ١١الدرالتورص ٨/٢١٣

حفرت حصہ ہاں بات کو جھپانہ سکیں اور رسول اللہ ﷺ کی نفیحت پر عمل کرنا بھول گئیں اور اپنی ہمر از حفرت عائشہ ہے کو یہ بات بنادی اور ایر کہ شاید اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت عبد اللہ بن عباس ہے۔ نقل کیا ہے کہ

میں نے حضرت عمر اللہ ہے۔ پوچھا کہ وہ دونوں عور تیں کون تھیں۔ جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ تو آپ نے بتایا کہ "عائشہ اور حصہ اللہ تھیں اور یہ واقعہ حضرت ماریہ بھی کی وجہ سے پیش آیا کہ ایک مرتبہ آپ سے نے حصہ کے گر میں حضرت ماریہ بھی ہے خلوت میں ملا قات کی۔ اور حضر ت حصہ بھی نے دکھے لیا اور آپ سے خوش کیا کہ یار سول اللہ آج آپ نے میر ہاں ایساکام سر انجام دیا ہے جو اور کئی وجہ کے ہاں نہیں کیا اور میرے دن میرے گھر اور میرے فراش پر کیا ہے تو آپ سے نے فرمایا کہ تم اس سے خوش نہیں ہوگی کہ میں اس سے ملنا جرام کر لوں اور اس کی قریب بھی نہ جاوں۔ تو حصہ بھی بولیس کیوں نہیں۔ تو آپ سے نے اس جرام قرار قریب بھی نہ جاوں۔ تو حصہ بھی بولیس کیوں نہیں۔ تو آپ سے نے اے جرام قرار وے دیا اور فرمایا " اس بات کا تذکرہ کی سے نہ کرنا۔" اور انہوں نے دعنرت مائشہ سے اس کاذکر کر دیا تو اللہ تعالی نے دسول اللہ سے کو یہ بات بنادی لے جب رسول اللہ سے کو راز کے افتاء کا علم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور یویوں سے ایک ماہ کے جدا ہوگئے۔

کیا تم رسول اللہ ﷺ سے بحث کرتی ہو ....سیدناعمر بن خطاب اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عورت اپ شوھر سے بحث کر بیا کی معاملہ میں اس کی بات کور دکر ہے) تووہ اپنی بیٹی تھے کہ دور سول اللہ عیات ہے کہ دور سول اللہ عیات ہے بحث کرے (یاان کی بات رد کرے) اور رات تک ان سے دور رہے۔

یہ کیا ہو گیا۔ اور ان کی چرت اس وقت بڑھ گئی جب حضرت حصہ اس است کا قرار بھی کیا۔ اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن عباس ان حضرت عمر اللہ بن عباس اللہ عند حضرت عمر اللہ فقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قبیلہ قریش والے عور تول پر غالب تھے اور جب

اگر میں نہ ہو تا تو وہ تخفی طلاق دے دیے ..... حضرت عمر کا ایک انصاری پڑوی تھا جس نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ اپنی بیویوں سے دور ہوگئے ہیں تو حضرت عمر شے نے فرمایا کہ حصہ فیل ہو گئ اور نقصان میں پڑا گئ اور جھے شک تھا کہ ایسا ہوگا۔ پھر آپ نے کہا کہ حصہ اور عائشہ کی ناک خاک آلود ہو۔ اور پھر حضرت عائشہ شے کیاں آئے (یہ تجاب نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے) پھر انہیں نصیحت کی اور خوب ڈرلیا اور اپنی صاجز اوی کے پاس آئے اور خوب ڈاٹنا اور سخت سُت کما اور ان کی اور خوب ڈرلیا اور اپنی صاجز اوی کے پس آئے اور خوب ڈاٹنا اور سخت سُت کما اور ان کے بیس کے اور آئے اور اگر میں نہ ہو تا تو وہ تجھے طلاق دے دیتے۔ پھر آپ انہیں رو تا چھوڑ کر وہاں کے نکل آئے اور پھر رسول اللہ بھے جس کے بیل قانے پر سے جس کی بار خوب کی ایک بالا خانے پر سے جس کی بار خوب کی طرف چلے آپ ﷺ ایک بالا خانے پر سے جس کا نام رباح تھا۔ تو پر سیر حیوں سے جانا پڑتا تھا وہاں دروازے پر آیک غلام تھا جس کا نام رباح تھا۔ تو

خفرت عمر اندر داخل ہوئے اور آپ ان کو منانے اور دلداری کرنے کی کوشش کرتے رہے جتا کہ آپ ان مسلم اور کے بھر پوچھا کہ کیا آپ ان نے نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں! تو حضرت عمر شے نے اللہ اکبر کمااور بھر اپنی اور حضر ت حضہ ہے کہ در میان ہونے والی گفتگو کا حال بتایا۔ آنخضرت کے دوبارہ مسکراتے دیکھا توانہوں نے بیٹھنے کی دوبارہ مسکراتے دیکھا توانہوں نے بیٹھنے کی اجازت لی اور بوچھا کیا میں بیٹھ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ "ہاں مسلم اور بوچھا کیا میں بیٹھ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ "ہاں

حضرت عمر الله بیٹھ گئے اور اس جمرے کی حالت و میسی کہ آپ ﷺ ایک بور ئے پر لیٹے ہیں اور آپ کے سر کے پٹیج چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ہے جمرے ہوئے ہیں اور بور ئے کے نشان آپ کی کمر پر واضح ہیں تو حضرت عمر ہے یہ دیکھ کر رونے گئے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیوں رور ہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ قیصر و کسر کا آئی عیش و عشرت میں آپ تواللہ کے رسول ہیں! تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت ہول ۔ اور ایک روایت میں ہو۔ یہ وہ قوم روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم اے ابن خطاب شک میں ہو۔ یہ وہ قوم ہے جن کو دنیا کی زندگی میں ہی ان کی آسا تشن دے دی گئی ہیں۔ لے

اور نبی کریم ﷺ نے اس بات کی قشم کھالی تھی کہ وہ ایک مینے تک اپنی ازواج کے پاس نہیں آئیں گے تواللہ تعالیٰ نے اس بات پر نارا نسکی ظاہر کی اور آپ کی ازواج کی تحذیر کے لئے یہ ارشاد نازل فرمایا کہ

اے نبی اجس چز کواللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ (قتم کھاکر)اس ئے بخاری صفحہ ۱/۱۹۲ تغییر قرطبی صفحہ ۱۸/۱۹۱ ع الدرالمصور صفحہ ۲/۲۲۱دویات الصحابتہ صفحہ ۲/۲۸۳ کواہے اوپر کیوں جرام فرماتے ہیں (پھروہ بھی) اپنی ہویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کہاے اور اللہ تعالی بخشے والا مربان ہے اللہ تعالی نے تم لوگوں کیلئے تہاری قسموں کا کھو لنا (یعنی توڑ کر اس کے کفارہ کا طریقہ کار) مقرر فرمادیا ہے اور اللہ تہمار اکار سازہ وہ بڑا جانے والا ہے۔ اور جب کہ پیغیر تھے نے اپنی کی بی بی سے ایک بات چیکے سے فرمائی۔ پھر جب اس بی بی نے وہ بات (دوسری بی بی کو ) بتالادی اور تیغیر کو اللہ نے (بذریعہ وحی) اس کی خبر دی تو پیغیر نے اس کو تھوڑی سی بات جناوی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ موجب پیغیر نے اس بی بی کو بات جنائی تو وہ کہنے گئی کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا جھ کو بڑے جانے والے (یعنی خدانے) خبر کر دی۔ اسے پیغیر کی ورث ہوئی کہ اس نے خبر کو تو تہمارے دل ماکل ہور ہے ہیں۔ اور ہاگر دونوں ہوئی والہ تھی کو بڑے جانے والے (یعنی خدانے) خبر کر دی۔ اسے پیغیر کار فیق اللہ ہے اور خیل مسلمان ہیں اور (اان کے علاوہ ) فرشتے (آپ اللہ ہے اور جبر بل ہے اور نیک مسلمان ہیں اور (اان کے علاوہ ) فرشتے (آپ اللہ ہے اور جبر بل ہے اور نیک مسلمان ہیں اور (اان کے علاوہ ) فرشتے (آپ بدلے اان کو تم ہے آچی بیویاں دے دے دیں تو ان کا پروردگار بیت جلد تہمارے بدلے ان کو تم ہے آچی بیویاں دے دے والیاں ایمان والیاں فرمانیں موں گ کی کے دوالیاں تو بہ کرنے والیاں تو بہ کرنے والیاں تو بہ کرنے والیاں ہوں گ کی تیت نمبر 1-5)

تورسول الله ﷺ نے اپنی قسم کا کفارہ اداکیا اور آپ کی از واج نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے توبہ کی لے اور خلوص اور استقرار کی زندگی حضرت حصہ ہواور دوسر کی از واج کی طرف عود کر آئی پھر حضرت حصہ ہے نے رسول اللہ ﷺ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہیں کیا۔ حتی کہ رسول اللہ ﷺ رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہو گئے اور وہ الن سے اور اپنی دیگر یا کدامن از واج سے راضی تھے۔

حضرت عمر الله کے لئے رحمت .... ہم نے ملاحظہ کیا کہ حضرت عمر کا اپنی صاحبزادی ام المومنین حصہ اللہ کے بارے میں کیبار دیہ تفادہ اپنے اس پاکیزہ کر دارگی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و محبت میں اونچے مرتبے پر پہنچے گئے تھے اور اللہ کی

لى ويكيئ تفسير قاسى قر طبى الدرالنور

رحت کے متحق ہے۔ مختلف کتب میں سید اقعہ درج ہے کہ

نی کریم ﷺ نے حضرت حصہ کو طلاق دے دی جب یہ خبر حضرت عمر ہے کہ جب یہ خبر حضرت عمر ہے کہ بیٹی توانہوں نے اپنے سر پر مٹی ڈال لیاور کما کہ اللہ کی نظر میں عمر اور اس کی بیٹی کی کوئی وقعت نہیں۔ دوسرے دن ہی حضرت جبریل نازل ہوئے اور نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ "اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ عمر پر مهر بانی (رحمت) کیلئے حصہ سے رجوع کرلیں۔ ل

حضرت حصبہ اور حضرت عمر اللہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت حصبہ اور عمد حضرت حصبہ اور عمد حضرت حصبہ اور عمد صدیقی میں ریے عظمت اور قدرو منزل کے اور عمد صدیقی میں ریے عظمت اور قدرو منزل کے اولیے مقام پر فائز تھیں۔

جب حضرت عمر الله خلافت کے والی بے تو حضرت حصہ اللہ سے کے عمد کو تھاہے ہوں کو تھاہے ہوں کی صاحبزادی کو تھاہے ہوئی کی صاحبزادی میں۔ اور حضرت عمر بھاور حصہ بھی کا عظیم کر دار ہے جوان کے ذھد اور دنیا سے مکمل اعراض کی دلیل ہے اس طرح ان دونوں حضرات کے دلی خلوص پر مشیر ہے اور حضرت حصہ کا اللہ تعالیٰ کی رضاء اور نبی کریم ﷺ کی صدایت کے اتباع سے تعلق پر جبی دلیل ہے اس قتم کی ایک روایت ہے کہ جبی دلیل ہے اس قتم کی ایک روایت ہے کہ

حضرت عمر الله حضرت حصد الله كياس تشريف لائے تو انهول نے ان كے سامنے شمنڈ اسوب يا شور باور روئی لاكرر كھی اور شور بے ميں زيتون كا تيل ملاديا تو حضرت عمر الله نے فرمايادوسالن ايك برتن ميں ميس تومرتے دم تك نہ چكھول گائے معزز قارئين كے ذبن ميں بيات نہيں آئی چاہئے كه اُم المومنين حضرت حصد الله ناهول نے اپنے والد كے حصد الله ناهول نے اپنے والد كے اكرام كے لئے كيا تھا۔

مُمَّ المومنین حفرت حصہ اپنے والدکی سخت زندگی کودیکھتی تھیں توایک دن انہول نے کمااے امیر المومنین اگر آب اپنے کیڑوں سے کچھ زم کیڑے بینیں اور کے سراعلام النبلاء صفحہ ۲۲۹/۱ الاسابہ صفحہ ۲۵۱/۷ میں معدصفحہ ۲۷۷ کا دیکھتے طبقات ابن سعد صفحہ ۲۷۷

وسعت دی ہے اور خیر زیادہ فرمادی ہے۔

حفرت عمر نے جواب میں فرمایا کہ میں خود تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں رسول اللہ ﷺ کی سخت زندگی یاد نہیں۔ حضرت عمر انہیں بارباریاد ولاتے رہے حتی کہ حضرت حصہ کورلادیا اور بھر فرمایا جمال تک میری کوشش ہوگی میں ان دونوں حضرات کی اس سخت زندگی کی اتباع کرول گا شاید اس طرح میں ان کی آسان اور پر آسائش زندگی (جنت کی زندگی ) میں ان کا شریک بن جاؤں۔ دونوں حضرات سے مرادر سول اللہ ﷺ اور حضر ت ابو بکر ﷺ ہیں۔

حضرت حصہ کا علم اور فقہ .....حضرت حصہ علم فقہ اور تقویٰ ہے معروف تھیں اور انٹی صفات نے انہیں رسول اللہ ﷺ نے نزدیک بڑے محرّم مقام پر فائز کر دیا تھااور یہ اپنے مرتبہ کو خلافت راشدہ خصوصاً سپنوالد کی خلافت میں ملحوظ رکھتی رمیں اور کئی مرتبہ ان کی آراء اور احکام فتہیہ کو معتبر مانا گیا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھاکہ عورت اپنے شوھر سے کتنے عرصے دور رہ سکتی ہے تو انہوں نے جو اب دیا کہ چھیا چار مینے لے

مُمَّ المومنین حفرت حصہ اللہ ہے اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ علی محالے میں مرکز ومرجع تھیں اور خود ان کے بھائی حفرت عبداللہ بن عمر اللہ ان سے رسول اللہ علی کے گھر میں ہونے والے اپنی اعمال کے بارے میں معلومات حاصل کیا کرتے۔ اور مزید یہ حضرت ابو بکر صدیق نے اعمال کے بارے میں معلومات حاصہ کی اور اول جائے میں اور شاید میں سے قر آن کی حافظ بھی تھیں اور شاید میں سے قر آن کی حافظ بھی تھیں اور شاید سید نا ابو بکر صدیق کے کا انہیں جُنا ان کی صفات کی وجہ سے تھا جس میں انہوں نے تقویٰ علم اور روزے واری کو جمع کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اپنے وقت میں پڑھنے کی ماہر بھی تھیں اور اس وقت مر دول میں سے بھی بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانے تھے تو عور توں کو کیے آتا۔ اس لئے حضر ت المومنین حصہ کے بی کریم تھے کی ایک و ھیں

ال ويكف حيات الصحاب صفيه ٧٤٦/ الدرالنور صفيه ١/٢٥٢

شاگر د تھیں جنہوں نے لو گوں کو بہت سے احکام بنویہ نقل کر دیئے۔

قرآن کی محافظ ..... قیامت تک آم المومنین حضرت حصد کا ایک امانت مسلمانوں کی گردنوں پررہے گی جب بھی ہم کوئی آیت پڑھیں گے ہمیں ان کی اس قرآن کی این قرآن کی این گار میں حفاظت کی فضیلت یاد آئے گی۔

اسی طرح ہم ان کے والد حفرت عمر کے اس احسان کو نہیں بھول سکتے۔ جنہوں نے مرتدین کے خلاف میں حفاظ کی کثرت سے شھادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ قر آن کریم جمع کیا جائے اور حضرت ابو بکر کے اس مشورے سے اتفاق کیا اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت انسادی کے ذمہ لگایا اور فرمایا کہ تم ایک جوان اور سمجھدار آدمی ہواور تم وحی لکھتے بھی رہے ہولہذا اب قر آن کے اور اق تلاش کر کے جمع کرو۔ ا

اللہ تعالی نے حضرت زید کا اسینہ کھول دیااور دہ اس مشکل کام کو کرنے کے لئے کھڑ ہے ہوگئے اور فرماتے ہیں کہ "جب جمھے حضرت ابو بکر ہے نے حکم دیا تو میں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا جو چمڑے کے مکڑوں تختیوں اور پھر وں کا لکھا ہوا تھا جب حضرت ابو بکر ہے کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر کے خلیفہ ہوئے میں نے قرآن کو ایک الگ صحیفہ کی صورت میں لکھ لیا تھا اور وہ ان کے پاس رہائے

پھر حضرت عمر ات عمر اللہ اس عظیم امانت کو حفاظت کے لئے اُم المو منین حضرت حصہ کے سپر دکر دیا اور یہ نسخہ انہی کے پاس رہا حق کہ دور عثانی کے میں مصحف کی کتابت شروع ہوئی اور اس کا سبب احل عراق اور شام کے مابین قرآت کا اختلاف بنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اس اختلاف کی خبر حضرت عثان کے تک پہنچائی توانہوں نے فور اُمصحف کی کتابت کی طرف توجہ فرمائی۔ اور حضرت حصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ مصحف ہمار سے پاس بھیج دیں ہم اس سے دو سرے مصاحف کی نقل اور تصبح کے باس پیغام بھیجا کہ وہ مصحف ہمار سے پاس کے اور پھر دوبارہ حضرت زید بن ثابت کے بلولیا اور مزید تین حضر ات عبداللہ بن زبیر ، سعید بن العاص اور عبدالرحمٰن بن کو بلولیا اور مزید تین حضر ات عبداللہ بن زبیر ، سعید بن العاص اور عبدالرحمٰن بن

حارث بن صفام جو فصحاء قریش میں سے تھے ان کی سمیٹی بناکر حضر ت کوان کا امیر مقرر

کر دیااور ان سب کی ذمہ داری لگائی کہ وہ دوسر نے نسخوں میں نقل کریں۔

جب دوسرے نشخ تیار ہوگئے تو یہ نشخ مختلف جگہوں میں بھیج دیئے گئے

اور حضرت حصہ ﷺ قر آن کی محافظ کوان کا نسخہ واپس کر دیایا توان کے اس عمل مبارک پر انہیں شاء اور تفذم حاصل ہے اور اب قر آن آخر زمانہ تک باقی رہے گااور اس میں

کوئی کمی بیشی نہیں ہو گی جیسا کہ خوداللہ سبخانہ و تعالی کاار شاد ہے۔ (سور ہَ فشلت آیت نمبر ۴۲)

مُمّ المومنين حفرت حصد الله كم مصحف كي بارك مين انهول في ابخ

بھائی عبداللہ بن عمرﷺ کے لئے وصیت فرمائی اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ نے اے ان کے اھل خانہ کے پاس بھیج دیا پھرا نہیں عسل دیا گیا۔ لے

حضرت اُم المومنین حصہ کی خصوصیات میں ان کا قر آن کر یم کامسلم ،اس کا حفظ اور احادیث رسول کے کی روایت اور جمع کرنا بھی شامل تھا۔ اور صحابہ کرام اور تابعین ان کے پاس موجود حدیث نبوی سننے کے لئے مشاق رہتے تھے۔ انہوں نے ساٹھ احادیث روایت کی ہیں صححین میں ان کی چار احادیث منفق علیہ ہیں اور مسلم میں حصادیث منفر دہیں۔ کے

اوران سے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر (ان کے بھائی)ان کے صاحبز ادے حزہ بن عبداللہ ان کی زوجہ صفیہ بنت الی عبید ،ام بشر انصاریہ عبدالرحمٰن بن حارث وغیر وہیں۔ سے

حضرت حصہ کی روایات میں ہے ایک روایت وہ ہے جو حضرت عبد اللہ بن عمر نے اپنی بمن حصہ اسے روایت کی ہے کہ

"رسول الله عظی فجر کے وقت مؤذن کے دیک ہونے کے بعد نماز کھڑی ہونے سے قبل دور کعت مخضر پڑھاکرتے تھے۔ م

ا الحليه صفحه ۲/۵۱ م سراعلام النبلاء صفحه ۲۳۰/۱۱د جتبی لابن الجوزی صفحه ۹۳ / ۱۲ الد جتبی لابن الجوزی صفحه ۹۳ ر تندیب البتذیب صفحه ۱۲/۳۱۰ م سدالغابه (ترجمه نمبر ۲۹۳۵)

صوم وصلوة كى بابند .... حافظ ابن حجر في كلهاب كه حفرت عصد دوزكى ما حافظ ابن حجر في المامباني في ان كى سوانح كو يول شروع كيا

صوم و صلوة كى پابندا پ نفس لوامه كو ذليل كرنے والى حصه بنت عمر بن الخطاب جو قرآن كے جمع كئے ہوئے نسخ كى دارث ہيں۔ كے

"الصوامه القوامه "اس لقب كوحاصل كرنے حضرت اساء رفعت شان كا اندازه هو تاہے نماز روزه اور فرمانبر دارى عبادت كے اعلى مراتب ہيں جن پر انسان دنياوى زندگی ميں كاربندر ہتاہے عبادت نفس كی تعمير اور قلب كی اصلاح كر كے انسان كا تعلق اللہ تعالى ہے ہميشه كے لئے جوڑد تی ہے جوشخص ان صفات ہے مزين ہواہ مبارك ہواور ان صفات پر مُمّ المومنين حصہ اللہ تختی ہے كاربند تھيں تاكہ اللہ تعالى كے اس بلند درجہ حاصل كريں اور كامياب ہول۔

اور حفرات صحابہ ہور تابعین کرام ان کے فضائل کے معترف تھے اور ان کے لئے انسانی تاریخ اور ہروہ شخص جو حق کو بیچانتا ہے جمال بھی ہواس بات کی گواہی دیتا ہے اور ان کی فضیلت کے لئے اتنا ہی کانی ہے جو حضرت عائشہ ہے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ

ل الاصابہ صفحہ ۲۱۵ یا الحلیدہ صفحہ ۲/۵۰ ک سیر اعلام الدبلاء صفحہ ۲/۲۲۸

## یہ اپنے (بانفیلت) باپ کی (بانفیلت) صاحبز ادی ہیں۔ وراس ارشاد میں ان کی فضیلت اور قدرو منزلت کی طرف داضح اشارہ ہے۔

آیک فصیح او بیہ ..... حضرت حصہ کے سے منقول ہے کہ انہوں نے قر آن کریم کو اپنے اوپر لازم کرلیا تھااور اپناضبح وشام مشغلہ اس کو بنالیا تھااور پھر اسے مشغلہ کو اوب نبوت سے مزین کیا اور پھر ان دونوں مبارک منبع سے اپنے آدب فصاحت اور علم کو سیر اب کیا۔ یہ الیی بلاغت کی مالک تھیں جو کلام کے بیشانی پران کے ممکن کا پہتہ دیت ہے۔ حضرت عمر کے وارسے زخمی ہوئے تو اس وقت ان کا کلام ملاحظہ فرماتی ہیں کہ

الآجان! آپ کو اپندرب کے پاس جانے سے رنج نہیں اور نہ ہی کوئی آپ کا (فضائل میں) ہمسرے اور میرے پاس آپ کے لئے بشارت موجود ہے۔ اور آپ کا بہترین شفاعت کنندہ آپ کاعدل وانصاف ہے۔ آپ کی سخت زندگی اور خواہشات سے ماری ہونے مشرکین اور مفسدین کو پکڑنے اور روکنے کے عمل کو آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلکانہ سمجھیں۔ لے

آخری کمحات .... من بینتالیس هجری میں اُم المومنین حصہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ اور این اصلیٰ اور این اللہ تعالیٰ اور ا این اصبة سے جاملنے کے وقت کے قرب کو محسوس کرلیا اور شعبان کے ابتدائی دنوں میں اسی سال رفیق اعلیٰ سے جاملیں۔ کے

مدینه کی گلیول میں میہ خبر اڑکر مینچی کہ محافظ قر آن اور نبی کریم ﷺ کی ذوجہ مطهر ہ و نیائے دار فانی سے رحلت کر گئیں اور صحابہ کر ام ان کے جنازہ کی تیاری کے لئے پنچنا شروع ہو گئے اور ان سب میں پہلے آنے والے حضرت ابو هر برہ اور حضرت ابو سعید خدری ﷺ تھے۔ ان کی نماز جنازہ اس وقت کے والی مدینہ مروان بن الحکم نے پڑھائی اور انہیں جنت البقع میں و فن کیا گیاان کی قبر میں ان کے دو بھائی حضرت عاصم بڑھائی اور انہیں جنت البقع میں و فن کیا گیاان کی قبر میں ان کے دو بھائی حضرت عاصم

لى بية قطعه ادبيه مكمل سير اعلام المبلاء صفحه ٢٧٥ برملاحظه فرمائين كي صفعة الصفوة صفحه ١٨٠٠ الطبقات صفح ٨٨٠٨ م اور عبدالله اور عبدالله کے تین بیٹے سالم، عبدالله، اور حمز در ضی الله عظم اترے۔

ان کے انقال کے وقت ان کی عمر مبارک تریسٹھ سال تھی اور انہوں نے اپنے ہوائی عبد اللہ بن عمر کو صدقہ اور مال کی وصیت فرمائی اور بہال بیہ بات قابل ذکر ہے کہ سید ناعمر بن خطاب نے اپنی وفات کے وقت حضرت حصہ کے کو صدقہ اور مال کی وصیت فرمائی تھی اور حضرت حصہ کے اپنے والد کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے جمائی کو میں وصیت فرمائی۔ ا

جنت کی بشارت ....الله تعالی کاار شادے که

"جن او گول نے اجھے کام کئے ان کے لئے دنیامیں بھترین اجر ہے اور آخرت میں بھلائی والا گھر۔ اور متقین کا گھر البتہ بردا بھترین ہے۔ (سورۃ النجل آیت ِ نمبر ۳۰)

یں بھاں وہ الاحرے اور یہ اللہ منین حصہ کے ان خواتین میں سے تھیں جن کی اچھائیاں مقدم ہیں اور ان خواتین میں سے ایک تھیں جو حقیقی عبادت کے مطلب کو بھائیاں تھیں یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دل لگائے رکھتیں خوبذکر کرتی تھیں تورضاء اللی کے اسباب ان کے دل میں براجمان ہوگئے اور یہ دنیا کے مال ودولت سے محرز رہیں اس لئے کہ انہیں معلوم تھا کہ دنیاو آخرت کی کامیابی اھل ایمان کو حاصل ہوگی اور خاص طور پر اہل طاعت و استقامت کو اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی زندگی میں انہیں ایک مبارک یا گیزہ زندگی عطاکر تا ہے جس سے خشوع ، رغبت اور خوف اللی کی خوشگوار موائیں چلتی ہیں اور آخرت میں ان کا استقبال مغفرت اور وار نعیم کے انوام کے ساتھ ہوائیں چلتی ہیں اور آخرت میں ان کا استقبال مغفرت اور دار نعیم کے انوام کے ساتھ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں اس کا تمر ہ موجود ہے کہ "جو لوگ دنیا میں ایکھ کام کرتے ہیں ان کے لئے اچھا بدلہ اور مزید (انعام ہے) اور ان کے چروں کو دھواں کام کرتے ہیں ان کے لئے اچھا بدلہ اور مزید (انعام ہے) اور ان کے چروں کو دھواں گا۔ گیسور وَیونس آیت نمبر ۲۲)

حضرت حصہ الی صفات جمع تھیں جنہوں نے ان کو اہل جنت میں صفات جمع تھیں جنہوں ہوئی۔ منفول ہے کہ نبی کریم عظام نے سے بنادیا اور انہیں جنت کی بشارت حاصل ہوئی۔ منفول ہے کہ نبی کریم عظام نے

حضرت خصہ ﷺ کوایک طلاق دے دی تھی پھر حضرت جبر کیل نے نازل ہو کرر جوع کی نزیر تھی دہانہ کا "

کرنے کا حکم سنایااور کما۔"

حصہ سے آپ رجوع کرلیں کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے اور نماز پڑھنے والی

ہاور جنت میں آپ کی زوجہ ہے۔

نی کریم علقے سے ارشاد بھی ثابت ہے کہ آپ علقے نے فرمایاکہ

میریاس دنیاکی بیویال آخرت میں بھی میری بیویال ہول گا۔ کے

اور اس ارشاد میں آپﷺ نے اشارہ فرملیاہے کہ آپ کی تمام ازواج مطهر ات جنت میں انشاء اللہ آپ کے ساتھ ہی ہول گا۔

الله تعالی حضرت حصر احتی ہو جنہوں نے الله اور اسکے رسول ﷺ اور وار آخرت کو چاہا اور اللہ نے ان کے لئے اجر عظیم کا وعدہ کیا اور انہیں مقام امین پر پہنچایا اور اصحاب میمین میں ان کانام درج فرمالیا۔

اس سے پہلے کہ ہم اپنی مال حضرت حصہ کی معطر سیرت سے رخصت ہوں ہم اللہ تعالیٰ کابیدار شاد تلادت کرتے ہیں۔

ان التمقین فی جنت و نهر فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر به ان التمقین جنتول اور نهرول میں ہول کے سیح مقام پر ایک طاقتور بادشاہ

لے طبرانی میں برروایت ہے اور رواہ صبح کے ہیں۔ دیکھئے جمع الزوائد (۵/۲۴۵) ہی طرح دیکھئے سیر املام المبلاء (ص۲۲۸) الاستوعاب (ص۲۲۱/۱۷الاصار (ص۲۲۵)) الحلیه (ص۲۵۰) طبقات ابن سعد (۵/۸۴)

۲<sub>.</sub> تغییرالماوردی صفحه ۳/۳۰۵